Participal - kasker Herton Merchaikh Brook Dipo (Delli). enceter - Khurder Harson Wizelini. THE - MUSALBACOO KI DUARIO. Pro 1 1307. DH1372. P-12-1-10

5.365)



اه ج ٤٤ ملا بهجری اکتوبر ۱۹۲۸ عیبوی یی مقام حید را باد دکشم العلم و تواحیس می بلوی نه مقام حید را باد دکشم العلم و تواحیس می بلوی نه



اس کتاب میں زندگی کی ہرمیراد کی اردواور عربی دعائمین جمع کیگئی ہیں یئرید آرادی لمالوکٹ مرجود انقلابی پریشان میں ٹیمائیں ٹرمعنی غید موقع

بهرکنا سه حید را یا و کن کی نیاسا ول نیاسالی طاقون صاحبه الکه حید را با دستخر بیط فیکیشری نیا م شهوب کرید د ماکزا بهول که اولند تعالی اس مغیول خداخاتون که اعال حسنه که طفسیسل

حیدر آیا دی مسلمانوں کی پرسٹیانی کو دورکرے اور ان سب کو اور علی اور اپنا بھروسے مطار فرمائے کہ وہی مجدوک بیں روٹی اور خوف بی آئن دینے والا ہے۔



وشواریاں پیں آتی ہیں۔ اول بیکہ مہزاروں دعائیں نہا بت عاجزی اور خلوص سے كيجاتي بي. مگيروال يورانهي بهزنا جس كے تيعني مونے مبي كه دعسا فبول مذبهو في مالانکه خدا ہے استجابت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دوسری بیکہ جو امور ہونیوالے بین وه مقدر مین - اورجونهین مونید الے مین وه بھی مقدر بین -ان مقدرات كے رخلاف ہركز نہیں ہوسكتا بيس استجابت دعا كے معنى سوال كاپورا كريافرار يئے حائيں توخدا كايه دعوى كدا دعق نى استعب لكھ ان سوالوں برحب كاہمو نامقد زمين يهصا وق نهين أسكتا بعتى ال معنول كى روسه بيعام وعده استجابت وعاكا باطل ٹہیرنگا کیونکہ سوالول کا وہی حصّہ بدراکسیاجاتا سے جسکا پوراکریا مقدرہے۔ ليكر إستبابت دعاكا وعده عام ميحسبين كو في يمي استثنا نهين بيرحب الت میں بعض آمیتیں طام *رکسی میں بحد جن چیروں ک*ا دیاجا نا مفدر منہیں ۔ وہ ہرگز نہیں ويجابي -لهذا استجابت دعا كريمعني لين حابيسي كدوعا اليعسادت سے أور حب وه قلبی خشوع وخصوع سے کیجائے تواس کے قبول کرنیکا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے گو با دعاعبا دن منصور ہوکرعطا ئے نواب کاستحق بناتی ہوا درکسفام مسکول ك حصول سے اُسے اُسی ما يَكُ تعلق ہوكەسكول داعى كے نضبيب بين مقدر بھي ہو اس قاعده سے دعا کا تربے کارموجا تاہی کیونکہ جوجیزیں دعابیں مانگی کئی تہوہی وہ ىل تۇنىنى مگراس كوتاشرىسە كونى لگاۋىهىن نىڧدىركى خوبى سەيەنىتىچەنطا سربهوا -وعا كاصرف بيا فائده سي كه دعاكريان كو وقت خدا كي عظمت اور ب انتها قدرت كاخيال دل مين جم جاتا سي توخيالات كي لهرس مي جمع موراكب مركز سيرمي بن ہیں ۔ا ورانسان کی پرنشانی و گھرارہ ٹ جوکسی خاص فکرسے پیدا ہو تی ہومغلوب ہو كرمبروكستفلال سے بدر كانى ہے ، اوراستفلال كى كيفيت كاول ميں ہونا عباوت کے لیے لازمی امرہے یس میں دعا کامستجاب ہوناسے -

دوسرا فراق وعالی قبولیت براورااطمینان رکھنا ہے۔اس کے نزد کی دعاکا نتیجے خرور گال ہوتا ہے اوروہ ندکورہ اعتراض مے جواب میں کہتا ہے ۔ کہ دیٹیا ہیں کو گئ خروسترمقدرسے فالی بنیں تاہم قدرت نے اس کے حصول کے لئے السے اسیاب مفرركرر كي ميرجن ك صيح اورموزيهو في ميركسي عقل مندكو كلام مهي - يبلي فرقسه ندهااورترك بين تقديركا دكركيايي وه تفدير دواسي مي توموجو د يه. ب د تکھتے ہیں کہ دوا کے انرکوالیسالقینی ملناجاتا ہے کہ تقدیر کاخیا ل ہی ا نہیں آتا۔ا ورد واسیے دورئی مرض کاسختہ نقیب ہوتا سے حسیمانی معاملات میں تو تقديركا كاظ نكياجا ئے اور روحانی مسئلہ میں تقدیر کو شامل کمریحے تاثیر و عا كا انكار كرديا جائے . يكسى طرح قرين الضيا ف نہيس موسكتا -ا دعونی استب ککو میں بیشک وعاسے عبادت مرادیے بیخاسخپلغان برہنٹہ سے روابیت ہے کہ حضرت صلی لئرعلیہ وسلم نے فرمایا ان الدعا هوا لعدادة تمرقراء ادعونی استیب کھ یعنی فرمایا و عاعبا و ت سے راس سے بعد این ادعُی فی استجید ككُورْ لاوت فرمانى حسب سيمعلوم مواكراس أبيت ميں وعاسے مرا دعبادت سے . اس ك علاده بهان د عاكى تعليم امرك صيف سك كلكى سے ـ كو با د عاكو فرض كسياكسيا سے عالا حکہ وعاانسان برفرض بنیں ہے بیں معلوم ہواکاس آبیت میں دعا سے عبادت ہی قصور ہے۔ ہن ابو فراق استجابت دعا کے بقینی ہونے کواس آیت سے نکالکرسنار تقدیرے دربعیا شکال بیداکرتاہے اس کومعدوم ہونا جا ہے کریا بیت عبادت کے تتعلق ہے ۔ ہاں اس کے علاوہ اور کئی ایتیں ہیں جن سے قبلیت دعانیا بت مہدتی ہے۔ بلکہ ایک آبیت ہیں توگویا صاف صاف انہی شکوک کاجواب دیاگیا ہے ۔ جوسور کو انعام می*ں سے بل*ایا لا تلعون فیکشف ما تلعون البیدان مشاء - نخرخاص سی می و عا

مانگنے ہو۔ تو وہ ویدبیتا ہے ۔ تنہارے مطلوب کواگر جا ہے پیال نقد برکاصاف طورت ٔ *دُکر کر دِ مالکیا سے مگر د* نسامیں کو تی چیز تقدیمہ سے خالی نہیں ، آگ عبلا دیتی ہے ۔ یا نی ڈلو دیتا ہے ان تانیرات سے سی کوالکا رہیں ۔ مگر انرتقد برکے وقت طام رہوتا سے ابسيے ہى دعاہمي آگ كى طرح لفتينى انروار حيز سے روواؤل كى مثل خدات اسمبر كھي تا نبربيدا كى سبه مكرسبط رخ نقديرى كردش كيسب با وجود دوا استعل كرنيك مريض كوڤائده نهبين مهو تا. دعا كانتيجه هي طام رنهين مهو تا -آج کلنئی رؤشنی کے سلمانوں میں بوریب کی تقلب کے سبب دعا سے بے توہمی ہوتی جاتی ہے!وروہ اس کواکیے فعل عبث خیال کرنے لگے ہیںا درہبی سبب ہے کہا*ن کے دل کومصیبیت کے وقت نسلّی و سکیریسی صورت سے میسے زنہیں آ*تی۔ کیونک دعا كامانكنا صرف اس بفنين برميبني يب كه خدا نتعالي فاد زطلق اور فيا عل مخنيار يسيم بيقبار ول کی تکلی ہوتی دعا کا سننے والا ۱ وراس کی حاصبت بوری کرینے والا ہو ۔اگرا کم پسخط کے لیے اس بفین میں تذبارب ہو تو کونسا ول ہو گا جو بہقیار ی کی حالت میراسکی طرف رہوع کرے اور وہ کونسا خیال ہوگا جواس کے اضطرار کی آگ کو کھنڈ اکرے ۔اس کئے كهصرف ببرخيال كدوعائيس سنننے اور حاجت بورى كرنے كى قدرت ركھتا ہے مضطرار کی حالت میں ریزرہ کا خیال خدا کر جلروٹ رجوع کراٹا ہے اور محض اس عشفا و سے کہ باوجود قدرت کے خدا کا دعا فنبولٹ کر ناکسی صلحت پرمینی ہوگا ۔ا در وہ مسکول عنہ سے بہتر كوئي چيز دليگاد عاكرين والے كے دل كوتسلى موتى ہے . اگر و عا كاعمل موقوف سوكيا . اور خدا سے دعاؤں کے سننے اور حاجنوں کے اپور اکرنے کا خدائی حق سے لیا گیا۔ تو ما ميني زندگي مين تتم مهركني اگريد مان اباجائي كه وعا ذراد يينصول مقص ينهيس سي اور یہ میں سمجے لیا جائے کہ دوا بینے سندول کی مصبیبتوں کے دورکرنیکی قدرت نہدی کھتا اورکیبی گمية وزاري ضطرار عي مبقياري كانز ميزام وزاري كارا در توكل فضول سب بير تقيين اوراعتقا دکومی اپنے قدم جانے کے لئے کوئی جگریہیں رہی ۔ اور بندہ کو جسے اس کے کہ وہ عنرتغیر مذیب قرائیں فطرت کوا بنا خدامات دوسرا کوئی چارہ نہیں رہٹا اسی حالت میں انسان کو بے جان فالون سے واسطرستا ہے ۔ اورا کیٹرندہ فلا سے اور یہ خیال اس محبت کے رشتہ کوج خداا وراس کے بند و ل کے بیج میں ہج توٹر دیتا ہے ۔ اگراس میں مدد کرنے کی طافت نہیں سے تو ہم کس لئے اسپر بھروس کریں ہیں اسی عقب دہ سے ہمارا یقین جاتا ہے ۔ ہم کو فدا سے عیت باتی رہی نہیں اور ہم اسے مذہب کے ماننے والے رہ جانے ہیں جس میں نہین سے نہ محبت ۔ لہذا اگر دعا کی جاتا میں بیت میں میں نہیں سے نہ محبت ۔ لہذا اگر دعا کی جاتا میں میں نہیں ہے ۔

وعالى اورعفلى دبيليس

نہیں یا ئی جاتی شخصی حکومتوں کی طرح نشاہ بدر طبیعت کو وزسروں اورمشیروں کی ضرورت ہے لیکن حکم احکام میں و کسی کی یا بنداورمقید نہیں۔ ارباب شریعیت اور طریقیت کی صطلاح میں اس طافت کا کچھا ورنام ر کھاگیا ہے حضرت ا مام فخرالدین رازی درالیکنون میں فرماننے ہیں۔ مرآدی سے ساتھ ایک نفس فلکی میداکیا گیاہے جواسکی ندردنی اور مبرونی عالتوں کانگراں ہے" دوسر*ی عِلْم فر*ایا ہی" جوشخص علم وفلسف<sup>ی</sup>ر کا کمال <sup>حی</sup>ال کرنا جا ہت ہے۔اس کونفس فلکی کامسخرکر الازمی ہی، نفس فلکی کیسخیر پند طریق ورا عمال کے ماستحت ہے بجب بیسنے مہوعہا ناہے توروخ فلکی نمودار ہونی ہے ۔اس کا ذکر قبراً لیٹر م*یں جگہ آیا چنا نخیوا کی جگر ارشا و فرمایا ہے* نزل بدالو وح الامسین علی قىلىپك دورىرى كىكەارىشادىپ نارسلناالىھار وحنا فىتمثىل لھا بَشَرًا سَوِيًّا ان من فلکی ارواح کا نام شریعیت کی زبان میں ملائکہ جبرئیل ۔عزرائیل - اسرافبل اور برآسمانی روحس مجکم رباً بی حبم انسان کے اندرطبیعت نفس طرینه یفس فلکی ریا اورجونام مقرركرليا جائے حكومت كرتى بين برايطلب بنيں بوكه الأكر كأوجود خارجاً کو بی چیز پنہیں کیبونکہ میں اسوفت دعا کی روحا نبات کی تا نبر رگفتاگو کرتا جا ہتا ہوں ۔ ا ورا مٹرتعًا بی سے جن ذرا کع سے عالم باطنی میں تانیرات کی دنباآباد کی سے - ان کا بیان کرنامفصود ہے۔ ظاہر بیں ہم دیکھتے ہیں ۔ پانی ہمارے کھیبتوں کوسیراب کرنا ہی ۔ سورج کھیبتی

کی برورش کرتا اور کہلوں کولیکا ناہے اسی واسطے قرآن شریف بیں ارشاد مواکہ یہنے تنهارے لئے ہواسورج ، یا نی ، وغیرہ کوسخرکردیا ہے۔ مگران کی سخبر رہیروسہ ر کے کمنویٹس سے یا بی کھینچا کھیت میں نے کے باجھت سے سایہ نہیچے دلوار دی آٹ میں

يه م کر کا تنتکاري شروع کر دے کہ پانی - ہوا -سورج -میرے مخرمیں - پانی فرد کے دہا۔ سرج کی روشنی آب سے آپ گہر کے لند بینج گی اور موا دلوار وں کے بروو کے اندر خودہی آجائے گی توبیاس کی سخت نادانی ہو گی کیونکہ غدانے ہرجیزی نسخیرانسان سے سبا ورقبل یر منعصر رکھی ہے رہیا تک سورج کی روشنی کنویں سے با نی ما ورآسمان کی ہواکو ہاب ظ ہری سے حال نکباجائیگا انکا اہما آنا وشوار ہوگا ۔اسبطرح طبیعت انسا تی گو مدهبرا وربرورین کننگویم برلیک حب تک ظاہری ماتھوں سے کماکرا در دانتوں سے چباکرغذا ندکہائی حاکیکی طبیعیت اندرونی انتظام ہرگزیہ کرسکے گی -الیے سی طبیعت کی اندرونی ترتب کے لئے لیک دوسری غذادر کار ہوتی ہے جواس کے باطنی وماغ یہ آنکھ ناک راور ہا نفہ پاؤں میں طافت دبتی ہے اور وہ غذا ذكراكهي دعابئب وراعمال وعبا دت مېب پيونكه مرخلوق كي حيات ظاهري ورياطني كالشخصماراس كے خالق پرہے اسوا سطے جب بنسان جو با عنسار وجو ذِ طاہرتنگل محلو ہے خدا کا ذکریتا ہے ابنی امیدوں کا مرکز اسکو ہمتا ہے ۔ وربیفین کرناہے کہ جو کچھ كراكي خداكر ليكاياج كيركرتا سي خداكرتا سے رتواس كى روح فلكى ميں ايك خاص فوت و پدا دیریا ہوگی بیہانتک کہ رفتہ رفتہ خ*را کی سب* طافتیں اس *سے وجو د* منور م مون لکیس کی اور تھاس میں یہ فدرین موجائے گی کہ وہ دیکھے حبی كوفداد بجستا بى - اوروه كري بوفداكرا اسى - حديث قدسى مين اس كولول بيان

مین علس ہونے لگیں گی۔ اور کھاس ہیں یہ فدرت ہوجائے گی کہ وہ دیکھے جس
کوخداد بھتا ہی ۔ اور وہ کر سے جوخداکر تاہے ۔ حدیث فدسی میں اس کولیوں بیان
کیا گیا ہے بعنی حضرت رسول خداصلی انداع علیہ وسلم کی زبان میں انتاز خالی نے ارتبا و
فرمایا ۔ کہ جب بن رہ میرے قریب ہوجا تاہے اور عباوت و مجا ہمہ سے مجھ مکہ پنج فیا ہم
تو میں اس کی آتھ بن جاتا ہموں ۔ وہ مجھ سے بولت ہے وغیرہ اس حدیث سے
معلوم ہواکہ عباوت اوراعمال حسنہ سے جب انسان میں بنروا فی صفات بیدا ہوجا تی
معلوم ہواکہ عباوت اوراعمال جن میں خدا برستی اور خدا سنت ساسی کے
ایس تولا محالہ وہ دعا بی اور اعمال جن میں خدا برستی اور خدا سنت ناسی کے

حبوب ہوں ۔ ان میں بھینیاً ان آبار کا ببیدا ہونالاز می ہے اور بہی آثار وہ تا تغیریں ہیں جب ہیں ۔
ہیں جن کے وجود کو وعانعو ندمیں ہم سلیم کرانا چا ہتے ہیں ۔
حب ہم بینسلیم کرتے ہیں کرسب نمک و بدخدا کے اختیار میں ہے ۔ توہم کو پیھی مانٹا چا ہئے کہ خالی ذکر کر لئے اور اس سے وعاما جگئے ہیں ضرورا نزیم گا ۔
مان تا چا ہئے کہ خالی ذکر کر لئے اور اس سے وعاما جگئے ہیں ضرورا نزیم گا ۔
مادی و نیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ اینا انز فور اگا دکھا و بیتے ہیں بیشلاکسی کی

ما دی ونیا بین ہم دیجھتے ہیں کہ الفاظ ا بینا انز فور اُ دکھا دیتے ہیں بیٹلاکسی کی خوشنا مدکی جائے۔ تو با وجود غیط وغضر سکے وہ نرم ہوجاتا ہے اور کسی کو برا محلا کہا جائے تو وہ طبیش ہیں اُگ بگولا بن جا تاہیے۔ یا مثلاً ایک بات اگر معمولی شنیت اور محمولی قابلیت کا آدمی اسپنے الفاظ ہیں کھیے اور وہی بات ایک دور سالا اُن فائق میں شخص اسپنے الفاظ ہیں اور کی اسپنے الفاظ ہیں اور کو کھی اس نے الفاظ ہیں اور کو کھی اسپنے سے زیادہ ہوگا گرمفضود دولو کی اسٹنے سے نریادہ ہوگا گرمفضود دولو کا ایک تھالیکن الفاظ اور حیثیت کے فرق نے اشریس فرق ڈوالدیا یشلاً کی خورسی

عبی آوا (والے کی زبان سے تکلے توسنے والے پراسکاا تناا نزید ہوگا ۔ جتناایک خوش گلوا ور سنعرسے وافع کا رآدمی کے پڑے نے سے ہوگا ۔ اسی پر اعمال ۱ و ر دعا کل کو قیاس کرنا چا ہے کہ کرمین لوگوں نے ابٹی طبیعت باطنی کو مجا ہات اور ریامنات سے مضبوط کرلیا ہے وہ اپنا باطنی انٹر نہا ہے عمدگی سے کا م مبرل سکتے ہیں اس کے رفعا وی جنہوں نے کسر ساور عمل سے روح میں کو ٹی کمال پیدا تہیں کیا ۔ وہ کوئی نایاں کام تہیں کرسکتے آج کل کے ما دی زمانہ میں الفاظ کی جوطا فت سے وہ کوئی نایاں کام تہیں کرسکتے آج کل کے ما دی زمانہ میں الفاظ کی جوطا فت سے

وہ کوئی نمایاں کام نہیں کر سکتے آئے کل کے مادی زمانہ میں الفاظ کی جوطا فت ہے۔
اس سے کوئی شخص انکارنہ ہی کرسکت اجتناکوئی شخص اسپے خیال اورا را دے کولفظوں
میں اواکر سے بیرقا در ہوگا اتنا ہی اُسکوفا کدہ ہنچیگا ۔ ان دنوں حکومتیں ملوار توب
سنگین کے بل بہنیں جلیفظی سیاست بران کا دار و مداری ۔ حب حکومت میں حاکمت میں حاکم منکوم کے درمیان لفظوں کوعمد کی سے استعمال کرنے دار اورسیاسی

میں حالم و محلوم مے درمیان لفظوں کوعمد کی سے استعمال کریے والے اور سیاسی اسی اسی اسی خالوں کا درسیاسی اسی مشیب فی مراز کے موافق الفاظا داکر سے والے زیادہ ہیں۔ وہی حکومت کامیار باور

بامراد تجھی جاتی ہے عملیات میں بھی ہی ہے۔ کہ حبشخص کے پاس کو کی ایساعمل ہج یس کی بندش اورالفاظ عب و معبود کے تعلقات کے قربیب اور موافق ہول لگا انزبهبت ہوتا ہے۔ یہاں کیسوال میں پیاہو ٹانچ کر بعض اعمال اور دعا میں لیے میں جن کے الفاظ اور ان کی ترتب مہل اور بے معنی مگر انٹیرلا جواب ہو تی ہے اسکا جواب یہ ہے کی جس طرح ایک با د شاہ کسی امبروز ریکی زبان سے کوئی مدعاسننا چاہے تواداب والقاب کی عبارت میں شنتا ہے اوراسکامقصد اوراکر ناہے ولیکن اگر كوئى دبيها تى با دمهقا نى اپنى بے ربطه و بے سرد با زبان ببن ظها رُمطلب كزنا سے تووہ كى محروم تہیں رہتا ،ایٹرنعانی کی مختلف شائیں ہیں ۔اس کوشیں طرابق سے پیکاراجا کے ا ورحب حبیبت کا تخص اس کولیکارے وہ اسکو حواب دیتا ہے۔ بہا م فضو دیہ ہو کہ دا کی تاثیر کو نابت کیاجا ئے سویہ بات بالکل نایاں ہوگئی کم دعاخلوص وصافت سے کیجائے تواس میں ضرور انٹر ہونا ہے۔ ان ارد و د عاؤب بیریدا وصاف موجود بین اخیس اسنان کی تفام صروریات ظ مری و باطنی کی دعاموجود سے آری کواس دنیا میں ایک چیز کی ضرورت ہو جس کا نام خوشى سرور - اطبينان شانتى نِرُوان وعنيرو بين ـ گوياخوشى ايك متقصود يه بو مخنڭف ذرائع سے عال كيجاتى ہے۔ دوستى دنمُنى سى خوشى كى خالے بيہ عِننىق وحبتت كاسلسلەسروراطىينان كى بىناپرىچ نىزامىش ولارطلاب، ئرئىن سىكانتىجەنوشى بىر ايك أومى دست عنيب كانوابش مندسي ديني وه جابهنا بي كدف الي غيبي خراي ساتنا اسكوملےكه وه خوب اجتماكهائے اجتمايين احقيمكان بين رہے اجتمى سواري بي سوار مهواذکر هاکراس کی خدمت کیلیئے حاضر مہیں ، پنجابیش اسکوکیوں مہوتی ہواسکئے كه وه حانيا ہے كرجب بيرسامان ہو بھے تولوگ اسكى عزت كرينگے ، اور جب عزّت کیجائیگی تواس کانتیجربیرہے کراس کے دلمیں ایک نوٹنی کی کیفییت بیدیا ہوگی ا ور

آوميون مين بابهى دخمني هي ان بي وجوبات سے فائم مونى ہے يعنى ايك شخص و وسرك كوالچيا كھا تا يہنتا اور خوش و خرام و يکھنے سے حسار کرتا ہے ۔ اور يہ سدباعث دشمنی بن جاتا ہے ۔ يا ايك شخص دوسرے كى عزت و آبر و در يكه نهيں سكتا گو يا اس كى خواہش ہوتى ہے ، مجه كونصيب ہوتى ۔ اس كو خواہش ہوتى ۔ یا بيا و لا دجواس كے يہاں ہے ۔ كاش ميرے یا ل ہوتى ۔ فصر مختصر و نيا كور خوا مذميں جو كچھ ہور ہا ہے خواہ ديني ہو يا د نسيا و ى خوشی احر نیان کے اور چونكى کا مل خوشی اور اطبینان البنياس كے حال نہيں ہوسكت كا انسان كى روح ذات اللى سے نقرب صاصل كر سے اس كور واسط ان وعا كوں بيس انسان كى تمام ضرور تو ل اور ان سب حاجتوں سو واسط ان وعا كوں بيس انسان كى تمام ضرور تو ل اور ان سب حاجتوں سو واسط ان وعا كوں بيس انسان كى تمام ضرور تو ل اور ان سب حاجتوں سو واسط ان وعا كوں بيس انسان كى تمام ضرور تو ل اور ان سب حاجتوں سو مرتب كيا گيا ہے ۔

حسن نظامي

## الرووي المالي المالية المالية

## ٩

اللی!نیرامبرارمبرارت کرلا که لا که احسان، که تو منهاری گوداینی ا مانت سے

بھری ۔ا وریہ بچیںعنا بیت فرمایا -روز

سجااور قدرت عنب سے اس کی برورش کر۔

الہی ہمکو توفیق دے ۔ کہ تیری اس ا مانت کی خدمت اچھی طرح سجالا ئیں

بالبر، بوسيس ،لكهائيس ، برصائيس ،اورتيرانيك بنده بنائيس -

بہجیہ با قبال ہو، باغ مرا د کا لؤنہال ہو سنجد کو پہچا ہے۔ ہم کو حاسے اپنے ملک و قوم اورخاندان کا نام رکٹ ن کرے ۔

(اگرلزگاہوتو بیکہیں)

فدا وزرا اس كابچين يعنم برواس كى جوانى بالمن برواس كا راوصا بالشكه

چین کام و اس کوعالم بنا اس کوبها درین مشفی بنا ، فیاض بنا اور دین اور دنیا کی دولت اس کے مانفوں سے تفسیرکرا ۔ المي! اس كيعفت وعصمت كايد دگارين سيكه شيال ميں رفيق وغمگسارين دینداری ویے ، و نیا داری سکھا۔ مال باپننو ہر۔ اولاد اور اپنی محبت میں سهننا ردكھ ك يه وعما يجيّ كى ولا دت اورنهلا نه دُم الله الترك بوريان باب يا ناناناني يا دا وا وا وي ياكوني اور رست نندوار بچیز کوگود میں لیے کر فعالہ رومبیٹھ کر پڑھ ہیں۔ اور حب فدر لوگ و ہاں جمع ہوں أمين أمين كين حائي - وعاكم وقت سب كوجاموش رساحا سير -عاشروا في كوفت كرفها جس وقت الاك يالوكى كويهل بهال بالدّر برُصائى حائے تواصّ مّا ديدرُ عاكو آزس يُبيّه اورسب عاضرين زورسے أمين كہتے جائيں -بسسها للزالرحل الرحبيب

بسم المترار ملی الرحیب می الرحیب می اس برورد گاری الرحیب الیا اس برورد گارک نام سے شروع کرنے ہیں جس نے علم وفلم کو بیب داکریا ۔
جوم آدمی کو تکھنے بڑھنے کی فوٹ دینا سے ۔اس برورد گالے نام سے شروع کرنے ہیں جس نے آدم کو وہ اپنے کھیا سکھائے جن سے فرشتے بھی انجان رہے ۔

اسے وہ خدا جس نے حضرت ابراہیم کو عیبی فدرت سے وحدت پرستی کا سبق بردھایا ۔حضرت ہوستی کا سبق بردھایا ۔حضرت ہوستی کو کا فرفرعون کی گو دییں اپنا دین کھا یا ۔حضرت ہوس کے کا فرفرعون کی گو دییں اپنا دین کھا یا ۔حضرت ہوس کے کا سبق بردھایا ۔حضرت ہوسی کو کا فرفرعون کی گو دییں اپنا دین کھا یا ۔حضرت ہوسی کو کا فرفرعون کی گو دییں اپنا دین کھا یا ۔حضرت ہوسی کو کا فرفرعون کی گو دییں اپنا دین کھا یا ۔حضرت ہوسی کو کا فرفرعون کی گو دییں اپنا دین کھا یا ۔حضرت ہوسی کو کا فرفرعون کی گو دییں اپنا دین کھا یا ۔حضرت ہوسی کو کا فرفرعون کی گو دییں اپنا دین کھا یا ۔حضرت ہوسی کو کا فرفرعون کی گو دییں اپنا دین کھا یا ۔حضرت ہوسی کو کا فرفرعون کی گو دیں اپنا دین کھا یا ۔حضرت ہوسی کو کھا کیا ۔

یره هایا مشرک موسی تو ۵ فرفرخون می لود بین ایبا دین کها یا مستور عدر انون که صلاملهٔ علیه وسلم کو غار حراسی اسینه فان کا علوه و کها یا - اورانکی معرفت قرآن کالورانی نوت میجوایا -اس بیج برینی علم و فضل کے در دا زیسے کھو لدسے

اس ك المدراع كوا سبخ فهم دوانش كي خبي عنايت فرها - دبهن مير اپني فارت كي يزى وركشنى مرحمت كركتابول كرحروف اورمعاني اس بيخ كے مسخر مروجائيں عفل اور بہوش نبری بہجان سے منور بن حبا میں ۔ صدقداس نبی امی کا حسکوا فرار کہ کرسب کچوسکہا دیا طفیل نبی کے دلی علیٰ كاجنكوبا بالعلوم بنايا . واسطراسية كلام المونشرح للصمدرك كالبني شان علم كوظام فرما الوراس بجيه كوعلم دين و دنياسے مالا مال كردے - أتين -(5) بغير رفيض كونى أدمى فداكوبني بيان سكن برسوك توجالوك كه فدا نے م کوکس کام کے لئے بیداکیا ہے۔ تم پراس کاکیاحی ہے ۔اسکے رسواح کا كياحق ہے۔ ال باب كاكياحق ہے كنبر فلبيلكاكياحق ہے۔ صنوبيا ا أدمى محنت كريف سے برانتاہے - مدرسه بين جاكر خوب جى سے مخنت کرنا . تاکه باپ دا دا کا نام روشن بهو س مررسے تم البلے نہیں جانے ۔ خدالمہارے سانفدیسے گا کیونکہ وہ ہرسدہ كى حفاظت كے لئے مروقت اسكے ساتھ رہتا ہے - ديجھوميں اس سے كھے ديتى ہوں ۔ تن دہریان کرکے شنو ۔ اے دونوں جہاں کے بادشاہ اللہ اللہ البر بیمیرا بجینیم بيكهني مدرسے جانا ہے ۔ راسنہ میں اس کی گھہا نی پیجیو اورٹینے پراسكاجی لگائے کہم

کچہ دن میں بڑو گن کریالکا مسلمان بن جائے سوائے تیرے کسی کے اگے رند حجو کا م بولے - نازیں بڑے -رویے بیے کمائے گھروالوں کو بانٹے عزیبوامح تاج كود، الجِهاكها عُمّالِهِ - جُح كرے - الكو العَسيم كرے -اللى تودىكيفتا ہے مبرالا ڈلاكس طرح الجھل كودتا كيا شخصيلاما تا ہے ا م پیشالیهای آزاد ا در بے فکر رکھ ماور جب اس کی عمر ٹری ہو تواس سے اپنے دیو اوراسیے بندوں کی کوئی طری اور مفید خدمت لے ۔ کمثین -جب ادا کوں کو پیلی ملے استا دسب کو جع کرکے اور حلقہ سنا کر کہڑا کرے اكي لاكادعا كاسواليەنقرە پرسے -باتى جوابىيە مملەكہيں -فبسكم الثدالرحن الرحي بندے فدا کے! رسول محمصد! س کی امست ہ اسلامی دین! لبس ايك فدا! كتففدا بين ؟ روزه بن ز! كياكا مهمارا ۽ بوليس سج ! گربات کریں 👂 المع فداسي! كس سے دعاہو ؟ جو ژکر یا قد ! کېونکه د عا ېو ۹ دودهمليده إ کیا مانگیں اس سے ج

ا چھارسنا ا ورجعی کچھ رب کی تورشی مجيا وردعا لكحنا يرفضنا اوراس کے سوا د ولت عرِّت اوراس کے بعد ۹ ياك كما ئ دولت کیا ہے ہ نیکی بھلا نئ عربت کیا ہے ہ ماں باپ ہیں کون ؟ جہنوں نے یالا! ادب سے فدمت! كباحق سي الى كا ؟ ول جان فداً!! کھاور کہو ہ ايمان بروه دل جان روه! اور دين کا حق ٩ ببتك عبي كاسك مايك ! کیاہے ملک ديس مهارا ! د لی محبّت ماسکی عزّت رابنی عزّت كياجق بيراس كا اینی عزّت اِسکی عزّت! سيء وشيا خدامهارا! فرابهارافدامهارا! مكتب يرا وركفر كاندر! دل كاندر عش كاوير! بهجدتم كواحقا كعانا إأتين مهيغ شنابى تبرا گفكانا! اس كمنت من بارى بوا ادرگھر برسیکے شادی ہو! آئین يُصف سيرارنه مون! أيبن عمى تعيم تبمارية بول! يرُصين ازيصاف دين! آين

اوردنیا کے سردار مبنی ! آمین بارون کے ہم باررہیں سارے جان کے مالک اللہ بهمكومتكافي كبيندا وربلا إستبن مل كولهي خوب سخيا بكي إ أثبن جب كمفيل كيس نووضوكرين تیرے آگے سجدے کریں! امین اوربذر دلوں میں معترا طائے! اسبن مرسى بے كو تولكھ تنا عبائے ب ملكر كاردا مين آخرى نعره حق الله ح کے وقت کی ادعا قاضى صاحب نكاح كاخطبه نشروع كرف سي يبليداس دُعاكو بأواز ملند براهس ادرسب حاضرس آئين کہتے جائيں ۔ بمسبهما مترالرحمل الرحبيب ك دنياكو جور وسع البادكرك والي إلى أدّم كوخوا بجيشي والي إ ك وهص ماع عورت مردسي ازل كے دن انس و محبّت كارشته باندها إلى وه حيث

کائنات کی ہرمخلوق میں نرو مادہ پیدا کئے اور اینے پاک وافضل نبی کے در اجبہ سے حکم ہیجا کہ النسان فالون نکاح سے با بند ہو کرا پنی نسل بڑیائے۔ اور ناحا کز خوا ہشوں سے نفس کو سجائے ۔

الصفاآج بمزيرف رسول كارشاد كيموافي تيرب دو بندول بين مبتت کارسننه قائم کرنے کوجمع ہوئے ہیں تواس رسنت کومضبوطی اور با کدا ری عنا بت کر۔ اور ان دولوں کی زندگی کوخوشی اور راحت سے لبر بر کر د ہے . اور شوبر کوتوفیق دے کہ وہ اپنی زوجہ کے حقوق ہجانے اور زوجہ کو ہدا بہت کمہ

وہ لینے شوسر کا حکام ملتے ان دونوں سے نیک ذریت پیدا قرما ۔ جی سے نیرے رسول کی اتب سرخروہو۔ اور قیامت کے دن نیرے اور نیرے بیٹ ا ولول برقالوركمن والع ان دولول ك ول ميشدنيكي برقائم ركم اورا یک و وسرے بربھ وسدار کھٹا سکہا! اے شاد مانی کے خالق! ان دولوں کے دلول كوسارى غمسرورادرشا دكام ركعه اورايني رعنها مندى عطاكر-ہم اچیز برندے تیرے حکم کے موافق تکاح کی گرہ لگاتے ہیں تواس ہیں مرکت فيها ورسمينه عيش وكامراني سياس كره كو مرفرار ركه! المين -يني كي وولع كوفت جب برات کی رخصرت کا وقت ہو ، جہیزا ور داہن کی روا تگی ہونے لگے توکلن كى المدينورتون مي كبري وكرية وعاير ه عدا ورتمام عاضرين أتين كهير، لبسهم التدالرحش الحبيسه اپنی لا ڈلی گو د وں کی بالی و دسروں کے عوالد کرنی ہولی - بیمبری آنکمهموں کا نارا آفننو کوں کے سائڈ میکرد وسرے آسمان پر کیکٹے علاقی ہے۔ میں ساتا میں کو ما مقول جيماؤل بالاسم إلى خداتَّه بي ديجُفة والأسم -کوئی کیا جائے گاکہ پرمیرے اروالڈل کی بٹی ہے ۔اب کون میری طرح اسکی

نازمرواری کرے گاکس کوخریج کراس کا دل نہیت نازک سے ملوکو! میں اسپینے

عِكْرِ مِح دُّكُونِ مِي مِينَةِ مِنْ لِكَالْكُرُونِ فِي رُولٍ -میٹی تخ سے سلرل جانی مہو بہرے براے بادشا ہوں اور یٹیسرول کی سیٹیاں بھی ہمیشہ ماں باب کے پاس نہیں رہیں! خدا کا نام لوا ور سرویس سر ہار وااب مکو یا و مُکونا ہمٹ اورضد کی باتوں کا زمانہ ختم ہوا۔ گھرے در ودبوار تم کورخصت کرتے ہیں جن کے سامنع تم کھیلاکر تی تھیں اپنے بچین سے کھلو لاکوخلاحا فظ کہوا پنی ہم جو لی مہلبوں سے گلے مل بو ان میں سے کو فئی تنہائے منہ جائیگا اب نتہاری غفل مندی کی آ زمالیش كاوقتُ آیا پېچيمتسرال میں با فی عمر کاشی ہے ایسی ندگی سسر کر ناکہ ماں باب کا نام رونشن ہو مولی اینے لال کوتسرے سیر دکرتی ہوں جنیری امان میں دیتی ہوں ۔ تیرے ببرومہ

يركليجة ئفامنى مهوري واس گھر بير بھي نواس كا محافظ وناصرنھا ايس گھرميں بھي نويجامي مدد گارین - به اسنجان سے بھولی ہے تواپنی دا نائی سے اسکی رمبری بھیوک<sup>رسٹ</sup>سارل والول کی مرضی کے خلاف اس سے کوئی بات مذہر ۔ سائس مشسرے کو ماں باپ اور خاوند کو مجازی مالک سمجے ، گھر کی ہرجیز کی تبرخواہ ہو۔ اورسب سے بڑہ کر پیکہ تبری عبادت

سے غافل ندرہی ۔ تیرے بندول کی خدمت گذار بی نسب شخص کی اجمدی عابم میروں يهلي يدم ولعزيزدان وتميز داربيري ويهرسليفه دالى تحول كى محافظ ما مهور مجھ میں سب قدرت ہے ہرگھر کی خوشی تیرے نفسل سے ہے۔ میکہ میں توسٹ ال میں تو ، بندوں کے ہرحال میں تو بیجی میری تیرے حوالے گرومبیں بینی اسکوا تھالے الہٰی ہر لباسے اس کوسچا ۔ اولا و ۔ رزی اور خوشی سے

مالا مال ركھ ۔ائين په اب بیں خداکا مبارک نام لیکراور سبزان کہ کراس امانت کو اصل حفد اروں سے سپرد کرتی ہوں بیتی ابنے دل کی تھن ڈک اُن کے ساتھ کردی ہے ۔اس سے زیا دہ سرست پاس اور کو جهترمذ تفا -انشربیلی -اانشرنگهدان -

گ<sup>و</sup>لهن کویه د عاکی کتاب د پدبنی چا سینے تاکیصبوفت وه شوم*رکے گ* ہوتوگوشہ میں بیٹھ کرمیکے حیکے پہلے اس کورو هدلے -بست مُ الله الرَّح إِنَّ الرَّح إِنَّ الرَّح إِنَّ اللی! بین نیری عاجز بندی مبکسے اس نئے گھربین نیری رحمت مے آسرے پر آئی ہوں اس گھر کی ہرجیز میرے لئے نئی ہے مگر توجواس گھرکاا ورمیرے میکہ کا مالک سے نیانہیں ہر اسلئے تیرے آگے ہا تھ جوڑنی ہول کرمیرارفینی ومونس بن ۔ اے میک داتا! اے من میں - بن مین لینے والے!میرے اس سہرے کی لاج منچھ کوہے ۔ جو با وجو دمیرے سرحرا ہے کے نبرے آگے زمیں میں گرا ہوا ہے ۔ اس بُرهِی کی شرم تجوکوہے -جواگر جے مبیرے گلے کا ہارہے مگر برعبول کی زبان رزمری کھناتا

ہے۔مبرایولال جوڑا۔میری بیلال مہندی تبری بنائی ہوئی شفق کا واسطہ دنتی ہی كەنوان كى كېرو *سرر د زىنو دار ر*كھبو -مولی اجس طرح نیری دنیا ہروسم میں فدرت کا نیازیور پہنتی سے مجھ کو تھی نبك عمل اوسكوه حيين كازلور مرموسم مين عنابيت كرنار مهيو

خدا یا نومبرا بھی مالک سے اور مبرے محازی مالک شوسر کا مھی ۔اس لئے میز نجھ سے گڑ گڑا گر وعامانگنی ہوں کہ تومبرے خا دنا کومبراہی بنائے رکھ ، وہ میرے دکھ درداورسنسي خوشي كاشرك مو ميس اسكى دفادار رمون موه مبرا دلدارمو- مين

اسكی خدمت گذار مول وه مبرااطاعت شعار بهو، اللي إساس نندون اور سُسال كيسب وميون كو مجوير مهريان ركه ، ١٠

میرسے ان خوشی کے دلوں کو اسلی ٹوئٹی کے دن سبنا دے اگرنومبراریخ نوسب میرے رمیںگے ۔ا سکئے میری د عاکوفنول کرا و ر را سنجا - آمٽين ۔ دوله کی دعا

> حیں وقت دولھا ولہن کے پاس خلوت میں صائے تو برکناب ساتھ لے لیے ا ور دولهن كوم يكفت بي فندرو بوكر يبلي اس دعاكو بإسب -

ولستم التماكرة الريدالة يتناط ر بن د بن ایری فدرت کی منشار کے مطابق میں عاجز برزه آج کے دن وہ زندگی نثروع کرتا ہول جوبہت دنشوا رہے جبکی ذمہ داربیوں کابڑا بارہے تو ایک میرے اورمیری شرکیب زندگی بیوی کے دلوں کو واحدوا کیب سنادے \_

ببن نبرسي حكم كيرموا فق جومجه كوحضرت مجدرسول الترصلي الترعلبيه وسلم كي فتر یہنجا رسل قائم رکھنے اوراسلامی است کوبڑمعانے کے لیے اس بوجھ کوسٹریر

مجه کو توفیق دے که میں ابنا فرمن احجتی لحرج انجام دوں یمیری آنکھوں کو اسٹاکٹر کے مواغیر صورت کی طرف سزا تصنے وے میرے کان بیں اس کی اُ وا زکے سوا ر ومنری آواز مذبینے دے مبرادل ہرغیر کی محبّت وخیال سے پاک رکھ ر

مولا مولی اس زندگی کے شروع میں فیرو رکت مے - درمیان میرا حتین خش ا ورا خیام می خوشنز اور بهمتر سنا ربه عوارت اسبیند الزار اور تیری شنها دت سے میری نبی می اوربس مجي البيخا قرادا ويشبري كواتي ستاسكان فالهول إسكم بيديج وولونبري فأطبث حاببت ونگرای کے طلبگاریں ۔
اس کے دل میں میری نیٹن وفا داری فیرخوا ہی بید اکرتہ بہمیری محرم دانہ ہو خوشی وغیر راحت و تکلیف کی سیخی شرکی ہو ، میں اسکا دمساز ہوں ۔ ا دراسکی نوشی کواپنی خوشی اوراسکی تکلیف کو اپنی نکلیف ہم جموں ۔

کواپنی خوشی اوراسکی تکلیف کو اپنی نکلیف ہم جموں ۔

الے سور کہ افعال میں نازل کرنے والے! لے آئی محبت بہجیے والے اس دعاکو فنبول کر آئین ۔

کر آئین ۔

بىمارىرسى كرى والو س كوچا ئىنى كداس كناب كو بىم او مے جائيں اور در لين پاس بىلى كداس د عاكو آوازت بڑ مہیں جولوگ من قت موجود مول آئيں كہتے جائيں لائير المرائي لائير المرائي المرائي كيا كہ بيرائي

مهادا فدازندہ سے بہم کو معبی زندہ رکھے گا - ہمارا فدا قائم وسلامت سے بہم کو مجبی اندہ سے سے اور سلامت سے بہم کو مجبی زندہ رکھے گا - ہمارا فدا قائم وسلامت سے آتی ہے - اور سلامت رکھے گا - بہماری باعمالی وب احتیاطی سے آتی ہے - اور چندروز کے بعد جانی رہتی ہے - مجد ہے اندرا کی جل قت بہمارلوں صحربے اس پروردگارٹ فی مطلق کی حس نے ہرجیم کے اندرا کی جل قت بہمارلوں

کے دفع کرنے کے لئے مقرر کی ہے ۔ جس کا نام طبیعت سے اس لئے ہم ہے حکیم طلق فدا سے دعامائگتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق طبیعت کو رشمن مرض پرفتحباب کرے ۔ لے ہم کویا در کہنے والے فدا ہے رات دن ہمیا رہے قربیب رسبنے واسے مولیٰ! توہی ہما راسہارا سے ، مرف کی طاکو دور کر دسے ۔ اور دوائوں میں تا تیردے۔

کوی مها را سهارا ہے ، مرف ی جا بو د در امر دے - ا در د دا دل بن با بردے معالیے کی مدد کر۔ کہ دہ مرض کی صنی شخیص کرسکے ۔ معالیے کی مدد کر۔ کہ دہ مرض کی صنی شخیص کرسکے ۔ مرض کبی توسے پریدا کیا ، ا در د دا بھی توسے بنائی تیرے ہی اضتیار میں سکتے ہے۔ اس لیتے ہم تجدید کھیروسہ کرکے نیری شفا کوطلب کرنے ہیں۔ اس کو حلدی ا وربوسے طورسے ظاہرکر۔ اور مہت دے کہ انشکل دلوں میں ہم بے صبر نہوجا کیں اور ت قربیب ہے ترزرستی سامنے ہے بہم کولفین ہے کہ نود عاکواننے وعلے کے موافق قبول کرتا ہے اور مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا۔اس لیئے ہم ہاتھ بھیا کا ہیں بسلامتی اور نندر ستی عنامیت کر آمین ۔

صبح کی نازسے فارع نہوکر بالبخوں کوایک مگر جم کرکے یہ دُعایوی عاسیے مب گفروالے آئین مہتے جائیں -

خدا كاشكر يحب بي محروات آرام سي سلايا - اورزنده سلامت بيداركيا اس کا احسان سیے جس نے دن کی میروشنی د نیا کے کام کاج کے لیے بھیجی -

الهى برسارا دن خوشى اورنسكى كادن بهوعنيب كے خزانہ سے رزق عناير تنفوا ہماری کمائی کو حلال کی روزی بناآج کے دن اپنی مرضی کے خلاف ہم سے کوئی كام منه وين دے اب منبرارزق عال كرك كبلئے تبرے فكم كے موافق محنت اور كوئشش ننروع كرته بي اس بي ركن دي، اپنے سوالسي كا محتاج نه بنادّت اوربعزنیٰ کی کمانی سے بچا بہم گھرسے باہر جا میں توہا رہے اہل وعیال کی حفاظت

کرآشمان وزمین کی ملائیس و که سمیار بال اس گھر میں نه آئیں ۔ **ہزاگ**ھا نی حاد ن*شسے ہم کو* اور مهارے گھروالوں کو بجائے رکھ ۔ خلایا! توہی رازق ہے ، توہی سے میں کے ہا تفوں سے سب کو روزی ملتی ہی،

اس لئے ہم تجہ سے مانگنے ہیں - در مدر کی محمو کروں سے بچا۔ اور اینے دروا زے سواکسی غیرک آگے نہ مجملا - آبی<sub>ن ،</sub> جب سب گروالے در ترخوان بریشیں اور کھا ناسا مے آھائے توالی شخص بہلے اس دعاكوربيط أورسب أتبن كتير جائيس اوراس بعديكا ناشروع كردين-بسبها للرالرحلن الرحبيب حرہے اس خدا کی جس نے ہم کو بھوک دی اور کھا نا دیا ۔ نٹ رستی عنایت کی اورامن مرحمت فرایا - خدا وندنیرے رزق کا لؤالدمئنہ میں رکھنے سے پہلے ہم ترپ احسالان كاشكرار بهيجية بي ، نوسے مبينر برسايا رسورج حريكايا بواجلائي حب زمين كهيلي كبيولي - اورسم كونيرا ناج الله-تواگریمهکوتن *درستی اور*طاقت مدد بیتا توهم نیری دنیا میں اپنی معاش *مرگر*ز حاصل نکرسکتے راسوا سطے ہما ہی کمانی کا کھا ناکہانے سے میلے نیری حدوثنا کہتے ہی

توهم كوبني رحمت سعيم بشه رزق كي فراعت عطاكرا وراس شرخوان كواً با دي د كاتين

دعاکها کے سے فارع ہوگ

بسم الترالرمن الرحب حب المانية فارغ بوعائين نوبرت أكفاف ادرواقة دموني بيك مد دعا براحى عبائ الحالينبر قِدا كانسكية بكراس يغ سيرى عنابيت كي بيك بمركررو في دى اللي بيفالي برنن نیری برکت سے بہیشہ معرب رہیں ۔ اور کے طبیق برسا ۔ اور مارے رزق میں ايسي فراخي دسي كه جاركو كملكاكر كمها كبري مهالون كوجيج اورد وسرون كارزق

مهارے ہاتھ سنے تقبیم کرا۔ خایا یہ کھانا تن رستی سخنٹے اورانسبی طاقت دے کہ ہم تیری عبا دت کرسکیں اور شام کی روزی کما کیں۔ آئین ۔

وعارت كاكما ناكمات سيلا

رات کو کھانے سے ہیلے دستر خوان سے سامنے یہ ڈعا پڑسنی جا ہے سطاحترین آئمبن کہیں يشيشرا مله ألرجين الرفي يمز

اندهیرے میں روشنی اور کھا نا دینے والے نیرالا کھ لا کھنسکر آبو نے دن کی محنت آسان کی اورآرام کرنے کی رات مرحمت فرمائی ،اب ہم نیرے شخشے ہوئے رزق کو کھاتے ہیں اس سے تاریک سیٹ میں روشنی میداکر بیکھا نا ساری دات سے لیئے تندرستی اور اسائیش کا سامان ہو۔

اہی *ہرات خوشی اور فراعنت کے ساتھ ر*زق دے ۔ آئین ۔

وعارات كالحها والهماية كيع

ہا تھ دہوستے اور برنن کھانے سے بہلے دسترخوان کے پاس دعا پڑسی جائیے جا ضرب آبیں کہیں يسميل للرالتن ممنز السرحيمة

الحالنيرعلى حسابذون تعبركي محتت كيابوراس بنه بدارام وراحت كاوفت عنابيت کیاانکھیں دیں جن سے ہم ہے زرات کے وقت کھا نا دبکھ کر کھایا ، ناک دی ،حیں سے ہم نے کھانے کی خوشدو کا مز ہ اٹھا ہا ۔ زبان دی حبس سے ڈا کُقہ حکیم ا لم نة دئے جومئہ نک بوالے ہے گئے۔

خدایا می نیری الغ تنون کانسکران کس مندسے اواکریں - بیرجیز نیری احسان مندہے بس ممارات كرامذيه به كرنتجوس كجيادر مانگين -لاندا د عاكرت مين كه رات ك

نے کواچھی طرح مضم کردے اچھی نبند نہیج ! انجھے نواب د کھلا۔ اور مہرات اس وسترخوان كوممبرابرا ركه اورغيبي ركتنين نازل فرما تاره -آتين ، ا تھوڑی دیر کے لئے میں اس دنیا سے آنکھیں سند کرتا ہوں!الہٰی سحت سلامتی سے دوبارہ انکھ کھلے۔ پینیا ہوت کی ہیں۔ ہے سولے کے بعد مزرہ کا اختراراسکے جسم برنبی رستا . بادشاه وگداسب بے خبر موجانے ہیں ۔اس واسطے اے خدا ہیں اپیخ نئیں تیرے سپر دکر تا ہو ں تمام رات اپنے نبک فرشتوں کے دربعیمیری فام ى طرح كە دن ميں تونے حفاظت فرما ئى -خدا وندا آج دن بعمر بین ہے جس فدرگنا ہ کئے ۔ انکی سیخے دل سے تو مکرتا ہوں اورحس فدراچھ کام ہوئے وہ سبتر بے فضل سے تھے البذا تبرا شکرانہ ہوتیا ہوں۔ آج كى دات معرز مين أسمان كي أفت سے جُهكو محفوظ ركھ اور سبح كوسلامتى حان دایمان کبیسانته بیدارکریه آمین یم اس دُعاكوحفظ ما دكرلينا حاسية أورنهيد كوفنت أكر خازير سيخ كاسعادت عال ہوسکے توسیحان سٹہ ورہز ملینگ پر لیٹے لیٹے ایک باراسکورٹرہ لدینا چاہئے۔ البيم المتلكة المركة المركال المتحاثم بیردات کامنا ٹا گھپ ندمیرا بیرسارے جہان کی بے خبری وخاموننی بیر جباپ

آتسمان پیچگیگاتے تا رہے ، بیالبلی کاکی ہلکی ہوا کس نے پیدا کی اور کیوں پربا کی ع انگهیں کس نے دیں کہ میں نے اُن کو دیکھا اور کیوں دیں ۔

یساری شانین خداکی میں اس لنے ان کوظام رکر کے بندوں براپئی قدرت منودار کی ہے ۔ تاکہ وہ اس کی ہے انتہاطا قت اور ہے منتاب کی پرستش کرہے۔ اوراس کی وحدت پرائیان لائیں ۔ اوراس کی وحدت پرائیان لائیں ۔ اے فرش وعرش فلک ملک جرف بشرے خالق اس وقت ساری د نیاسکوت میں ہے ۔ گرمیرے دل کوگر یا کرتاکہ وہ اس فقبول وفت میں تجہ سے بچھ مانگے اور کہے۔

رگارتین ابنی تحقی و کھا پر ده مها غیر کی محبت فناکر۔ دنیاکوابنی آنکھ سے وکھا دین میں اپنے ما تھ سے لیجا ۔اطمیبان اور قناعت مرحمت کریے آنکھ کوعشق کا اسوف سینہ میں حوارت دبن وحمیت آنت کا شعلہ بھوڑ کا اور وہ وسے جو تنجھ کولیسٹ اسے

ادرائں سے بچاجی سے تو بزارہے - آئین -محمال سے بعل وعاصی کی کما رسے بعل

(حفظ یادکیجائے) کبے التارائل الرسیسم

تاریجی کوشکست دینے والے اور لؤرکونتی بابکرنے والے غلاا ببرافرلفیسیں کے اواکیا جمبرے نفس کی بڑی خواہشوں کو بھی آج دن پھٹرکست دینیارہ ۔اولین رمنیا مندی کے کا موں میں لگائے رکھ اور تو فیق دے کہ ہرروز حب مک بہ زندگی قائم ہے صبح کے اس سہالے فوفت کی نماز پابندی سے اداکر تا رموں ۔آئین ۔

ه اس سهائے وقت فی ماریا بناری سے اداکر ما رمہوں ۔ امبن ۔ مور میں اور کیا نے) وی ما اور کیا گار سے معرف (یادیجائے) رسیاریڈ الرحن الرحمی الرحمی

بسیم شدر می است می است می ایسانی میں اسے استی میں است و الے اسلے میں استان میں استان

فدا تر عسامن سجده كرم حمد ونناكى اس فازكو قبول كرا ورمير عايال اسل المورج كوتم عي زوال ميں خوائے دے - أمبن -سورج دُصلتا چلا جا تاہے -اس لیج تیرا بندہ زمین برسرح کا تا ہے اورتبری فطیر کشان ق<sub>ار</sub>ت کی عظیم سجالا تا ہے ۔

مبری امبدو**ں اورزندگ**ی کے ارمانی کو اگر دہ نئ<sub>ے م</sub>ی مرمنبی کے موافق ہون۔ یے اور ڈھلنے سے سبجیا ا درمسر سے فدموں کواسیے لاستہ میں مسبوطی انتقلال ہے۔ آتیبن ا المالك المالك (حفظ يا وكرني بالمؤ)

جست انترافر من تربیستم ارض وسما کی درخشا بی مث گئی - آفناب فنا ہوگیا - دن کی منزل ترام ہوگئی مجرکھ میر ترادروازہ یا وآیا ہے راس کے کواڑ کھول کمیں نے تیری عبادت کے لیئے اس کو کمٹ کہ ٹایا ہے ۔ اندہم سے کی آ دیسے مرخلوق گھرارہی ہے ۔ مبرے دل

میں اپنی یاد کی شمع رومشن کردے ایکن -

(حفظ كرني الميكم) تسم الأالم فزالهم ا ندم براهچاگیا سوین کا وقت اگیا -آنگهیر غفلت کی ندند « تعیار میں اس کئے اسے خدا اِ میں تھے کو سجدہ کرنے آبا ہوں یشب نار بک کی ہے عبادت منظور فرمااور دل کو غفلت کی نین میں نہا نے دیے ۔ آمین ۔

وعاد دان مست كريد

بہ بالٹرالی الرسیم بڑا ہے تیرا نام بنہیں ہے تبخہ بن کوئی یمیری گوا ہی کھنلم کھلا جہوئے سب اور سچا دلٹر یہ بچا توسے بنی محماجس کا ڈہن ڈورلا ذان ہوئی گو سنجا نفرہ علیے نماز رکھ نگر دین کا بگل بچا ۔اس حق کی صدا کے صدیقے میں دینی مجبر رہا ہم کو سکے ۔حس کے

نيچ بيفس كئ آئين - وعانيا جا روست كي بعد

الی اس شئے جا ندکی دیدہارے حق میں اپنی قدرت سے بہتر بنا اس مہینے کی رائیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھ اور اسکی خبرونو بی نصبب کر میر نورا نی تکوا انجمی نیری مخلوق ہے اور سے اور سے مجمی تیرے بندے ہیں ۔اس کولؤر دیا ۔سم کو سرور دے کو میری میں ۔

بسم التالرجل الرحيم اللی: تنړی بناه - اس بارش یا ورکرژک اور حبک سے امن هین کے سیا تھ سیرا بی کرمکالنی اور حبالاں کی خبر سوکہ تبوں میں اہر میر ہو - ان سب کو اسپنے تبندوں کی مجلائی میں مسروت رکھ اوران کی مبرائی سے ہرعا ندار کو سبجا - آئین -

وعما جهار مرسوارم ونب بعد بسم الدارم الرساس بان پرا د هرتیرے والی سواری پرتیرا نام بیسکرسوار ہوتے ہیں۔ اپنی مدد

اور حفاظت کے سابیس بیسفر خام کر۔ ناگہانی حادثوں طوفان اور حکیروں بچا خدا اہماری زندگی کے جہاز کا نوہی ناخدا ہے۔ اس بیڑے کو سلامنی کے ساتھ پارلگا۔اور خوشی وخرمی سے کنار سے پر پنجا ۔ آئین ۔ مرکب

بسم التُرالرحُنُ لَحبِسم جلد بازی کام ابلیس کا ہے۔ یہ سواری مجی کلبیسی ہے۔ مگر نیراسہ ارالیکرم اس خناس کے سر رہیوارموئے ہیں۔ پروردگا تو بارو مددگار بن اور ہاری حان و مال کونٹی روشنی کے اس شیطان کے پہلو میں سجیائے رکھ ۔ آئین وسیم می الله البخی بی مدفعالی البنا البه البه البنا البه البنا البه البنا البه البنا البنا

بورى سلامتى كے ساتە منزل قصودكى زمين برا تار - ايتن - وفت

المسمادليرالرحمرالارسم الميرالرحمرالارسم الميرالرحمرالارسم الميرالرحمرالارسم الميرالرحمرالارسم الميراليرسم الميرالي الم

کومبری طرف متوج کردیے امبریطه بیل ابنی صفات صغیرے بیم المبن م و ما استحال و سینے کے وقت بسماریدار مراار میں استحال استحال کے استحال کے دور سینے کے دو

بستم التدافرين بيستم المشكل كشا بارى تعالى مين تيرى بنده لؤاز ذات بربير دسه كركے اسل منحالا ميں شريك بهو تا بهو ل مجور كوا بنى ليا قت اور مسنت براطه بينان بنہيں ہے - گر تيرى مدد و دشگيرى كاليقين ہے مولى ميرے سيب كوغيب لفا سے كھولدے ميرى سمجھ اور ذبابت كوا بنى رحمت و ركن سے بيزكردے آئين ہرسوال كاليورا تواب للقيق -

ر دے آتیں ۔امتحان لینے والوں اور نتیز، دینے والوں کے ولوں میرامسخرکردے - آئین -مجہ بے قرار کی سنگی کا کھکا ناہیدا کردے اے لبالی کے رُخسا رسی عکس مبلر <u>سمکت</u> والے! لي مجنوں كى أه و فريا درك سنبدا . بين اكرب كہنا ہول حس صدائے تضطرر زوشیفته سے وہی اسینے علے محصنے سینے سے نکالتا ہوں اسپنے وجود کی خاک پیشنق کی انگلی سے نیرا نام لکہ تا ہوں میریشق تخریر کونوا زاور پیانسکیر بھجوا ہ يّتها يُ كى رات مجير كوستا تي سے - به آراسته آليلامكان ول ميں شكيا ب ليناه يه يعبولون ك كلدست حكلي كانسون كيطرح بات تنيل مين جبيت بين - ان ستاردن كود كيفلك يربيني ميرئ بنسي اُدات مين بهوا كے حمونكوں كور دك جُوجِ ورك كرمي دران عليا آتے ہيں - يہ آگ تونے معركاني ہے - اس لئے تبرى

تجى سے وُمائى كيے۔ آئكہيں نہيں مانتيں - بلكوں كو ٱسنو كوں ميں دُلو تى ہيں ۔ رُخساروں برسپلاب بہانی ہیں۔ ہونٹ ختک ہورہے ہیں کلیجہ میں کو بی چیزره ره کرستنستر مارتی سے -نینداؤسنے ہرآدمی کودی ہے مگر مجھ سے وہ مھی د ورزہتی سے عجوک ہرجا ندارکو ملی ہے۔لیکن جھ کرفیب کواس سے تھی محرومی ہے بنوشی دنیا سے نا ہید نہیں ہوئی تو نے اس کے لاز وال خزانے

بيداكيُّ مبن مبراحصّه كها سكم موكيا -

اس ابوسی میں تجھ کو نر لیکارول نوکسے بلاؤں۔کوئی جارہ ساز ہبیں جسی میطافت ہبیں ہومبرسے موذی دشمن فراق کو حارکرنے سے رد کے ۔ مگرمولی سنجھ میں سبب کچھ فدرت سے بسورج تکتے سے پہلے میری اسید دل کا آفتاب طلوع کردے صبح صا دق کی جلوہ افروزی کے قبل مبرا اہ ر دمبرا ماہ پارا مجھ کو دلوائے اور پایس آگ کو دل سے بجہا دے ۔اس طوفان کو تھما دے ۔ بیفنیامت کی رات محشر کے دن نا بریکر دسے میں نیرا بندہ ہوں۔ بین خرکوم دا زبنا تا ہوں۔ اب سامی کولا یا تول جا۔ آبین ۔

# وعاشب وصال کی فرحت میں

(تین بارپیسنی <u>طاہ</u>ئے) لبسسہادٹارال*رحل الرحیس*س

مرادیں دینے والے میں تنجہ پرقربان - کل شب ہجر میں میری فربا دشنی نود طلا اس کو الا یاجس کی حسرت دید میں حبان ہلکان دیے حبان تھی -

نارتبری زنگازیگ قدر توں پر کیاغیبی ہاتھ ملبند کرے میری ڈو بنی ناوکوطوفان سے بیچایا ہے تیرے تو کلی ناوکوطوفان سے بیں سے بید دن پایا ہے - عنبروں کادروازہ کھٹکہٹا ناایمان گنوا نا۔ اور بھر ہاتھ ملتارہ حا تامطلوب پاس نہ آتا کیوکہ ول تیرے قبضہ میں ہولیبیت تیرے اختیار میں ہے - تو ہے آزر دہ اور استفتہ مزاج کو مچر برمہر بان فرا با۔ میں کیوکر آج کی دات تیری حمداداکروں - مذر بان فالومیں سے - مذیا ہے ہاؤں - مذر بان فالومیں سے - مذیا ہی کی دات تیری حمداداکروں - مذر بان فالومیں سے - مذیا ہے ہاؤں - مذر در ورد میں ہے -

میرے فالق میرے مالک امیرے رہمل میرے دھیم ممیرے داتا میرے محرم دازا ورکیاکہوں میرے سب کچھانو میرا بیں تیرا میں تیرے ہر حکم کے سامنے سر جمع کا ور کا تیری سرمرضی کے اشارے پر قدم اٹھاؤں گا۔ مثری ہے اُج کے تیرے فانول شریعت کے خلاف کوئی کام کیا نہ آیندہ کرونگا تونے میری اس جائزا وفطرى محبت كوكاميابكياس لتغيين أينده معى تبرك ببايي يول کے ارشاد کوسرانکھوں برر کھ کرزند گی سبر کرونگا۔ خدایا اُآج کی دات کو بہنتی دات بنادے ماغیار سنسیاطین کو آس یاس سے بنا دے اورزندگان کی سبرانوں کواس شکے سلسلہ سے ملادے جب مورج عظیم جه کوآج کی سی توشی د کیر جلئے جب جا ند نکلے ان مسرتوں کو ہم اہ لیکرآئے ،عزوب بهو نے لگے توروشن ستاروں سے کہ جائے کہ دہ جمہ برلطف وسردرکامیں بریائے رہیں۔ موالی حب تیرے بنائے ہوئے مجاز میں برلطف ہے ۔ تو نیرے حفیقی دیداد میں کباکیفیت ہوگی۔ میں آج کی رات کو مجلائے دبینا ہوں اور تیرے حقیقی دہاار کے عشق میں فدم بڑھا تا ہوں ۔ اس مترل کو بھی آسان کر ۔ آتم بن ۔ دُعاقرض دارى ميں صبح ا ورعشا کی نماز کے بدر اکتالیس بار روزان برصنی جاسمے ۔ لسسه لتالح والحريب

یارزاق سروزی ہے ۔ یا و ہا سیختشش کرغیبی خزانے جمہ پرکھول او جو فرض کا کے اے مول ساز ومیرے سلکے ہوں آنکھیں میری ادشنی ہوں سابینی عطا کو واسع

کر۔ جودوسخاکو باسط کر۔ دشن مجھ برینستے ہیں۔ زہر کے بھین سے ڈستے ہیں یسسی ہو میری مدد ہوتیری - دور ہو جلدی رات اندہیری - تیراسہارا - تیری آسس -کھینچے لے میرے دل کی بھالن کی سے کہوں بیر عال زایون - اور دلت و کیکیت

کیمنیج نے میرے ول کی مجالس کس سے کہوں بیر عال زلون - اور ولت و ولک کی مجالت کسی سے کہوں بیر عال زلون - اور ولت و ولک بیت کسی سے کم مریس میں ایک ایک نظر میں سب کچھ سے - ویر انگرائب

دىيے بيں سائن رکارہے سينديں - آئين -محما **خافہ** کی کھوک میں

(صبح کی بناز کے بعدالتالیس بار پرسفے)

بسمالتالرا الرحيسم

اللهم رُبَّنَا بین تیرا بنده این خطاؤں کے سبب تبری عطاؤں سے محروم ہوں اپنی رزاقی کے وعدے کو دی ہمیری تقصیروں سے درگذر فرما۔ اور اسس ہمی پیاس کی آفت کو دور کر تیرے سواکوں سے -جومیری محتاجی ہر رحسم کرے۔ تیرا فضل ہوتو یہ نشکل حل ہو۔

اللی مجھ میں انتی طاقت نہیں جوات نے بیے استحان میں ٹابت قدم رہوں دست عنیب سے میری مدد کراور فارغ البابی مؤمّست فرما اُمین یار مبا اُمین یا فتاح اُمین یار دُن اٰمین

#### وعافوف مراسي

(شدت مایوسی میر گناله و مرسه نیز صبح و شام نیز نین بار براه صی حاسته ) بسم المدار حال جیم

بےکس کمزورکے رکھوالے مابوس ولاھارکے سہارا دسینے والے بچالے ہے۔
خوف واند نیشہ میں کھرے ہوئے بندہ کی دستگیری فرما ڈوبتی ناوکو بارلگا۔ اب
عربت تیرے مافذ ہے ابنی لفرن کو ہیج اور مبان کواس تباہی سے خلاصی ہے
دنیا کے ظاہری وسیلے جھوٹے ہیں عفلی اسباب ورمہورہے ہیں۔ مگر نیری مدد کاآمرا
معرفورہے ۔ آا ور دل رنجورکو سنبہال اس آفت کوا ویر ہی اویر مال۔

دانا مولى - مالك ابصركاداس ما تقسيد چيوشان كا راطمينان كا رست ولا الله عدوت مدوت مددوت البن -دعاوريا في طوفان مين كسمادة الرحمال حيسم مایی توہم کو کیا ڈرا تاہے ۔ خواکا بندہ سجہ کو کب خاطر میں لا تا ہے ۔ نیری دومیں تبری شوخیاں ۔ تیراجوش وخروسش سب فانی ہیں بگنٹنا ہی زور کر کھھ آخر یا بی ہی یا بی ہے۔ ميراتوكل رب پرہے حسبكي رحمت سب پرہے - ہوش ميں آ - ہل جا حيور اوردیکی کربندوں کے محافظ فداکی مدد آرہی ہے -اللی! اس امتحان بحنت کے ہم نا توان بندےلائق نہیں ہیں ۔اس ُزمایش میں مذوال - اور طوفان بلا کو حلدی ٹال - آئین ۔ (جهان آگ لک می بودا سکے سائے کھولے ہو کرگیارہ مزنبہ برڈہ کروم کروینا چاہئے۔)

آگ کے شعلے مشن ڈا ہو رم میں شج کو سجہا تی ہے غیبی ہ تی ہے بإناركونى بردًا سمين حق حق کیہ اور گرمی چی گلنن تجبکو بنا تاہے فیفن لیانی تا ہے شفقت بشفقت الصمى كيا

رحمت!رحمت! لےمونی!

قهر کی آتش کشنڈی کر دؤیہ آفت جسلدی کر۔ آئین دعا ع توب م شول کے سامنے *(سکرات موت میں مبتلا مریض کے سامنے بغیرانکے مخاطب کیتے پڑسہنی عاہیے)* ذات معبود جاوداً بی ہے صبحدم طاکران توشالیحان ريرستے ہيں كل من عليہا فان ہم خداکے پاس سے آئے نقے اوراس کے یا س آخرجا نا ہے۔ ونیا کی ٹیندگی ومن کاجلخا مذہبے خوش نصبیب میں وہ لوگ جواس دنیا کو چیعو کر *کر قدا کے* درمارمیں عائم سيعينااك خواب سے موت جنت كاباب ہے ـ تؤم كإدروازه كمحلا بهواب عفل مندوه بيح جوسائس كوعنيمت سمجهكر جلدی اینے گناہوں سے توب کرلیتا ہے ۔ توبہ کے بعدانسان بالکل یاک ممان ہوجاتا ہے۔ اورائے خداکی رضامندی باتاہے۔ اس لئے ہم این پروادگارسے این گذشته خطاؤں کی معانی *چاہتے ہی*ں ۔ اللي نفس وشيطان كے بهركانے سے داستہ يا نا دانستاس فدرگنا هم ہوئے ہیں ہم ان برنادم وتئر مندہ ہیں۔اپنے قصور د ں کا عنزاف کرتے ہیں استے ا پسی شان رحمی ا درخطا پونٹی سے معان کر دہے۔ اكنهگارىم نو آمرز گار بادشا بإحرم مارا ورگذار خدایا تیرادعده نیم که نوب واستغفارے نوگنا ه معاف کردیتا سے م سیتے دل سے تو یہ کرتے ہیں ورتبرے بیا رے رسول حفرت محمد مصطفی سلے اللہ علیہ وسلم

کی شفاعت کا دار مطر دے کرع من کرتے ہیں کہم کواپنی رہن سے سنجٹ ہے ۔

اشهران لاالداكا الله واشهلان محية ررسوله حق لا اله الاالله محمى رسول الله الله واحدً الله واحدً الله واحدً -كل جهان بيشكوفه وكل نفي آج دیکہا تو خار باکل تھے حرحن بين تهاملبلوك بجوم آج اس جاسے اُ شیارُ ہوم بوم بزبت می زِند *برگینبدا فراسی*ا پ المی!اس قبرستان کودیچکرهها را گھمند و مکترفینا ہوگییا رحیب بیالوگ مذربہ جنہوں نے زندہ رہے کے بڑے بڑے سامان کئے تھے۔ توہیں کیا بھروسہ ہوگتا ہے ۔ تونے سے فرمایا ہے ۔ کہ ہرجیز کوفناہے ۔ نیری ذات کوففط لقا سے غدا باسم کو توفیق دے کهاس خامونش گو رسستان کو د م<u>ک</u>ه کرعبرت ع<sup>ا</sup>مل کریں اور انفرت كاسامان ننروع كردير واس منزل كواكسان كرجب براس كبتى كيرين والے بین جگئے۔ ان جب چاپ سونے والوں نے جن میں خبرانہیں کیسے کیسے بهادر . شه زور . كيس كيس جوان رعناكن كن ار مالون واليهوني - مكراً ج يه نابىيدىهوگئے ـ کیا بھروسہ وزندگانی کا آدمی ببلا ہے یا نی کا اللي! بهم كواني كم كى زند كى عطاكر حبكوته في الهين - أمين ارُدو دعا ئين ختم ہو 'بيں ۔)

614



آدہی رات کرکہی ہوتی اُردو دُعا ئین خسنم ہوگئیں یا حباب جاہتے مقطےکہ ان دُعاوں کے بعد وہ بھی د عائیں اس عبکہ درج کر دی عابئیں ، جو ہیں نے سفر معروشام و سبت المقدیس و حجاز ہیں مختلف مواقع پر مانگی تہیں یا مهندوسان ہیں کسی خاص موقعہ برکھی تحقیں ۔

لیکن پونگ بیسب دعائیں میرے بانصو رسفر نامدا ور محموع مضامین صرفی طامی و انتخاب توجید میں شاکع ہر دیکی ہیں اس واسط ان کا اس موقع پر لکھنا فضول علوم ہوا۔

اب وه وعائيں کہي جاتی ہيں جوحضور مغيبر سے الله عليه وسلم نے عالم حيا ظاہری بیں اپنی اُمّت کوعربی زبان بیں سکھائی تہیں یا ورجوا حادیث کی معتبر کتابول میں عبد عبر میں ۔

مابول میں عدمبد درج ہیں۔ پونکہ اس کتاب میں کنجابیش کم ہے۔اسوا سطے کنا بوں اور را دبو ر کے نام لکہنے کی ضرورت نہیں سمجہی گئی ۔حتی الوسع و ہی منتخب کی گئی ہیں ۔ جو خو د شحضرت صلے ادلتہ علیہ وسلم سے اپنی زبان مبارک سے مانگیں۔ یا دوسر ذکو تعلیم فرمائیں تہیں ۔ اَعُودُ دُبِكُلَاتِ اللهِ النَّامَةِ مِنْ شَرِّكِلِ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ شَرِّكُلِّ عَيْنٍ لَا مَنَةٍ = نشر مجهاس بجبر كوانشر تعالى كے تام كلى ت كے حصار ميں بناه ديتا ہوں - تاكريم شيطان كى شرارت اور كل خطرات كى اذبت اور مرنظر بدسے محفوظ رہے -

صبح کی وعیا

(صبح سيدار موكرية دُمُعا پُرْمِينِ عِلَيْمٌ) اَصَّبَعْمَا دَاصَّنِجَ الْمُلْكُ بِلَّهِ وَالْكِنْبِرِيَاءُ وَالْعُظْمَةُ وَالْخَلْقُ وَالْاَمُو وَالْكَيْلُ وَالنَّهَا مُ

صبح اورسارے جہاں کی صبح الٹرتعالیٰ کے فضل سے ہوکبریا نی وعظمت بیدایش وحکم احتکام رات دن اور جوان دونوں کے درمیان علوہ افروز ہے سب خدا تعالیٰ کی طاشکت عیر ملکیت سے الہی اس دن کی ابتدا نیکی ہو۔ وسط فائڈ ہ مندی ہو۔ آخر سخات ہو بیب مجھ سے دین و دنیا کی تعملائی مانگتا ہوں۔ دے راے سبے بڑی رحمت والے۔

ر سورج و و ن کے بعد میر د کھایٹر ہی جائے کے ا

المُسْكَيْنَا وَآمْسَى الْمُلْكُ بِتِّلِهِ وَالْحَمْلُ بِلَّهِ الْمُؤْدُ بِاللَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاء

آن نَفَعَ عَلَى الْآرُ حِنِ إِلَّنَا نُونِهُ مِن نَتَرَقَا لَكُنْ رَحِيهِ مهارى اوركل د نياكى شام فداك فضل سے منو دار مهوئی اس كالا كھ لاكھ شكر ہے - بنا ہ ما نگستا ہو ں اس فدا سے جس نے آسمان كو زمين برگرنے سے وكا يہ كہ ميں د نيا كى مت ام بيماريوں سے محفوظ دہوں -

ا ذال كالعالى دُعا

( حبب اذان ہو چکے نویہ ڈعاپڑ سنی چاہئے )

الله دب هذه الدعوة التامة دالصلى قالقائمة ات معلى الوسعيلة وَالفنسيلة وَالفنسيلة وَالفنسيلة وَالفنسيلة وَالفنسيلة وَالفنسيلة وَالدَّرِ وَمِهُ الدَّهِ وَالرَّوْمَا اللهُ اللهُ وَعِنْ وَالرَوْمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالرَّوْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالرَّمِينَ اللهُ ا

وعامع كى نمازكے بعد

(صبح کی نمازکے بعد دس مرتبہ یہ دعایڈ ہن خاہتے ) دسارہ پیٹر میں میں میں کا در سات

اَلْهُمُ إِن اَسْتَلُكَ رِزَقًا طَيِّباً وَعِلْمًا نَا فِعًا وَ عَمَلًا مُقُدِيلً \_ نرم بِهِ اللَّيْ مِن جَهِم پاک می فی اور نفی بخش علم اور مقبول عمل مانگذا ہوں -وعام عرب اور میں کی مشار کے لیم (مناز صبح ومقرب کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑ سہن جاہئے)

ر مار بی جید می المار بی و سرب مید می المی می المی المی می المی در می بید می المی در می المی در می المی در می المی در می المی می در می

# سونے کے وقت کی دُعا

رجب بلینگ پرلیٹے تو تبن مزنبہ بیردٌ عابیر ہے)

بِإِسْمِكَ وَبِيْ وَضَغَتُ جَنْمِيْ وَبِكَ أَوْفَعَلَا إِنْ أَمْسَكُتُ لَعُنِيْ فَاغْفِمْ لَهَا وَ آن ارْسَلْتَهَا فَاعْمِفْظُهَا بِهَا تَحُفَظُ بِهِ عِبَادِكَ الصَّالِمِيْنَ مُرْجَمِهِ الْهُ تَرَامَمِ اللهُ تَرام ليكرييْت مول اور تيرابي نام كراهُول كا الكرتوك ميري جان قبض كرلي تواس

لیکرلینتام مول اور نیرایسی نام کے کرا تھوں کا ۔الرو کے میری جان مبض کری کو اس کی مغفرت فرمائیو اور اگر اس کو زندگی سجنشی نو اس کی حفاظت کیجئو یہ حس طرح نواینے نیک بندوں کی حفاظت کرتاہے۔

دْعَاكُماناشروع كرنے سے پہلے

(کھاناشروع کرنیسے پہلے یہ وعا پڑمہنی چا ہے) دہست ہالتّب و عَللی بَدُکِتِ اللّٰهِ ترجمہ سنروع کرنا ہوں خداک نام اوراس کی برکت کے ساخف

وعا کھانا کھانے کے بعد

(جب کھانے سے فارغ ہو تو یہ دعا پٹریم) اَلْحِمَّ لِللّٰہِ الَّذِی اَصُّلْکَهٔ مَا وَسَقَا نَا رَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ -نزجہ خداکا سکوسے کہ اس نے ہمکو کھا ناپانی دیا اور مہمکوسلمان بنانا -

و عادوسرے کے دستر نوان پر کھانا کھائے تویہ دُعایطیے جب کسی دوسرے کے دستر نوان پر کھانا کھائے تویہ دُعایطیے ٱللُّهُمَّ ٱلطُّعِهُ فَيَ كَلُّعُمْ مِنْ وَالشَّقِ مَنْ سَعِيًّا فِنْ - نَرْؤُمِيرالهُي رزن دے اس كوص نے مجمل كھا نا كھلايا اورسيراب كراسكوھيں نے مبھے يا تی ملا يا۔ وعاناكر المنت كوفت حب نبالباس يهنے توب و عاير ع

ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحِيْلُ ٱلْمُتَ كُلُّو تَكُينُهُ ٱسْعَلُكَ خَيْرَةُ وَخَيْرَمَا صُنِعَ لَهُ وَأَعَى فُإ الاَ مِنْ تَكِرِ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَه ' ـ ترجي إلى تراشكريه كنزي برلباس مرحمت فرا سی تھے سے اس اس کی بہتری جا ستا ہوں ۔ اور حس کا م کے لئے یہ بنایا گیا. اس کی خبرو مرکت مانگتا ہوں ۔ اور بیناہ چاہتا ہوں ۔ اس تباس کی برا نی سے اوراس سے جس کے لئے یہ بنایاگیا ۔

#### 0/5/6/69

بعنى تببكسى فاص كام كاارا دهكرے اور بيعلوم كرنا جائے كه يدكام كرنا جا بئے یانہیں نوالٹدتعالی سے استخارہ کرے اوراس کا طریفیہ نیہ ہے کہ اوّ ل دور کعت نماز نفل پڑے اور ہیرہ وعا بڑہ کرسوجا سے۔ اللَّهُ مَرَانِيَّ اسْتَغِيْرُكُ بِعِلْمِكَ وَاسْتَغْيِرُكَ يِقُنْ رَبِكَ زَاسْتَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمُ

فَا تَكَ تَعَدُّ دِكُلَا آغُدِرُ تَعَكَّمُ وَلَا آغَلُمُ ٱلْتَ عَلَاّ مُ الْفَيْئُ بِ ٱللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْكُمُ ٱتَ هٰذَالْاَ مُرَخَيْرُكِيْ فِي دِيْنِيْ رَمَعَاشِيْ وَعاتِبَةِ ٱمْرِيَ ٱ وْعَاجِل ٱمْرِيْ وَالْمِ نَا قَدِرُهُ لِي رَلِيَتِرْهُ لِي تُمَّرَ بَارِكَ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ إِنَّ هَٰ الْأَهُ رَسَمُ لَأ فِيْ دِيْنِيُ دَمَعَاشِيْ دَعَاصَبَةِ ٱمْرِيْ ٱوْ عَاجِلِ ٱمْرِيْ وَآجِلُهُ ۚ فَاصُرِفُهُ ۚ عَنِيْ وَاضْرِفْهُ

عَنْهُ وَاقْدِرُكُ الْغَيْرَ حَيْثُ كَانَ نُمْزَ ٱرضَ مُينِي بِهِ \_

ترجم الهی استخاره کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ اور فدرت مانگتا ہوں۔ تیری فدرت سے اور طلبگاری کرتا ہوں تیرے فضل غطیم کی کیونکہ تجہ کو ہوت م کی فدرت ہے اور مجھ کو نہیں ہے ۔ اور مجھ کو ہرچیز کا علم ہے کیونکہ علام الفیوب ہے اور میں کچھی نہیں جانتا ۔

الہی اگر تیرے علم میں یہ کام میرہے دین دنیا ادرا نجام کارا ورمفصد کے جلدی یا بدیر پورا ہو ہے میں بہتر ہے توجی کواس پر فدرت دیدے اور اسکو جم پیر اسکار کورے اور اسکو جم پیر اسکار کورے اور اس میں میرے لئے برکت کا سامان فرما دے ۔
اوراگر توجائے کہ یہ کام میرے دین د دنیا اور اسخیام کار اور مقصد کے جلدی یا در الورا ہونے بین براسے تواس کو مجہ سے بازر کھوا ور مجھ کواسس سے بازر کھ

اور میرے لئے کہیں نہ کہیں سے بہتری کا سامان پیداکرا و رقبہ کو اسس کے بب خوشی وخرمی عنابیت فرما -خوشی وخرمی عنابیت فرما -

مسافرت كي دُعا

ر جب مفرکے لیئے روار ہو توانگلی اٹھا کرید دعایر ہے)

اللهُمَّ آنْتَ الصَّاحِبُ فِي التَّقَى دَ الْحَلَيْفَةُ فِي الْرَهُ فِي اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ الْعَالِمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّةُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

# كى ئى ئىلىنى داخلى بونے كى دعا

(حبکسی نیئے شہرمیں داخل ہو نے لگے تویہ دعاپڑہ ہو) اللّٰہ ہم آسُمَلُک ﷺ خیکڑ کھا وَ خیکڑ کم اُوٹِ کھا وَ آگُوڈ ڈی بِلتَ مِنْ شَیْرٌ کَسَا وَیْدِ کھا ۔ ترحمبرا اہلی میں سنچھ سے اس شہر کی بہلائی اور چواس کے اندر سے اس کی بھلائی مانگشا ہوں۔ اور بناہ چا ہتا ہوں اسکی اور اس کے اندر کی برائی سے ۔

# رات کے سفری وعا

(حب سفرين ران بوحاك نويد دعاير برم

یاآ دُمن رین ورکت و کرکت الله آعی دُم بالله مِن شَرِّك و شُرِّما هَایَ فَلْ وَشَرِّما اَیْل وَ مَن اَلْک وَمَن اَلْک وَ مَن اَلْک وَمِن اَلْم وَمَا وَلَی اَلْم وَمَا وَلَی اَلْم وَمَا وَلَی اَلْم وَم اَلْم وَم اَلْم وَم الله وَمَا وَلَی الله وَم الله وَم الله و مَا وَلَی الله و مَا وَلَی الله و مَا وَلَی الله و مَا الله و مَن الله و مَا وَلَی الله و مَا الله و مِن الله و مَا وَلَی الله و مَا الله و مَن الله و مَا لَی الله و مَا الله و مَن الله و مَا الله و مَ

#### دعا يبتاكل حات وقت

رحبوفت بيت المخلامين عائمية دُّعابِرِهِ ) اللَّهُمُّ َ اِفِّهُ اَعْنُ ذُرُبِكَ مِنَ الْخُبْتِ وَ الْحَدَبَ يِمُثِ - مُرحمِه المي بين بناه ما مَّكَ ہوں تمام نا پاکبوں اور نا پاک چيزوں سے -

غُفُراً نَكَ يَعِيٰ نَبِرِي خِنْ مِنْ فَعَامِنَ نبریه وعایی آئی ہے ٱلْحِنُ لِلهِ اللَّذِي أَذُ هَبَعَقِي الْآذُي رَعَانَانِي أَرْجِيهِ ضِلَالْكُرِي ك اس نے بیمکوا ذیت دینے والی چیزے آزاد کیا اور راحت عناست فرمائی۔ وضه کی دعا حب وعنوشروع كرك تو ببلے لب مالله كيے بيريه دعا پراسے ٱللَّهُمَّ اغْفِن لِيُ دَنْدِي َ وَوَسَّعُ لِي فِي حَادِي وَكَارِكَ كِنْ فِي دِذْ فِي مِرْحَ إِلَى المَرَّ گناه معاف کرا درمیرے گہر میں فراخی دے اورمیرے ر زن میں برکٹ مرحمت فرما ( تنجد کی نماز کے بعد یہ دعا إمانی حاسم )

ر تهجدى نمازك بعديد دعائية بن عليه المستحرى و عائية في المستحرى و عائية في المستحرى و عائد المنطقة المستحرى المنطقة والمستحرى المنطقة والمستحرة و

النّبِيثُ نَ مَقُ وَ هُحَكَّ لَكَ مَقَى وَ السَّاعَةُ مَثَى اللّهُ عَلَى السَّلَعُتُ وَبِكَ السَّلَعُتُ وَبِكَ اللّهُ عَلَيْكَ السَّلَعُتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاللّيَكِ حَاكَمَتُ النّتَ الْمَنْتُ وَعَلَيْكَ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّ

ترجم ہمدہ تیری اے فدا توہی آسمان وزمین کا درجوان کے درمیان سے قائم رکہنے والا سے حمد سے تیری نوسی آسمان وزمین کا اورجوائے دڑمار سے بادشاہ ہے جمد سے تیری اور توہی آسمان وزمین کا اورجوان کے درمیا سے بوزہے ۔

حرہے تیری توسیّا ہے نیرا وعدہ سیّا ہے نیری الاقات بیجی ہے۔ تیری اِت
سیجی ہے ۔ جنت برحق ہے ۔ دوزخ بریق بسب نبی برحق ہیں محمد برحق ہیں
قیامت برحق ہوالہی میں نے نیرے لیے اسلام قبول کیا ۔ اور نیرے لئے ایمان
لایا پیچھ پر بہردسکیا ۔ اور نیری طرف رحوع کی نیری ہی خاطر نیرے مخالفول سے
مجھگے قاموں ۔ اور تیجہ ہے جی فیصلہ چا ہت اہوں توسیما را پروروگار ہے ۔ اور تو ہی

میرے اگلے بچکے گناہ معان کر دے خواہ وہ مخفی اور دپر شیدہ ہوں خواہ کھلے اور ظاہر۔ خواہ وہ ہو رجنکا علم تجہ کو مجھ سے زیادہ سے۔ تو ہی اول سے اور توہی آخرہے تو ہی ہے اے الٹارسوائے تبرے کوئی معبود تہیں ۔

#### دعائ سيالاستعقار

PV 6 ا درعها بېرفائم موں اسپچه کرنوت کی تمام پرائنیوں سے بناہ مانگٹا مهوں۔ نیری اس نعمنوں کا اقرار کر"ما ہوں جونومے مجہ کو دی ہیں <sup>اور</sup> اپنی خطا ؤ <sup>ن</sup> کا احت<sub>سرا ر</sub> كرتا بهول مِجْمِرُوموان كردے مكبونكرگنا بهوں كوسوائے تبرے كو في معان نہیں کرسکننا ۔ الم يحم لي الما حب نما ژیڑھ چکے اور سلام ہیں ہے تولیہ دعاتین بار پڑسے کزالہ اِلاَّ اللهُ و حدیم کا کر شَرِيْكَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحُمْنُ وَهُيَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٍ مُرْمَعٍ مواتِ الله ذات خداکے اور کو نی معبو د نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کو بی شر مک تہیں اِس کا سال ملک سے ادراسی کیلئے سب تعرفیہ ہے اوروہ ہرجیز سرفدرت رکہتا ہی ۔ m ( ) یہ دعاممکن ہونو ہرنمازکے بعدا کی باربیڑھ لباکرے ورنہ صبح اورعشٰا کی نما زکے بعد نوايك د فد مزور يره لين عامية - اللهم راتباً وَرَتْ كُل سَيْ الله الله الله الله الله الله الله الرَّبُّ وَحْدَلَتَ لَاشْرِ مَلِتَ لَكَ اللَّهُمَّ رَتَبَا وَرَبُّ كُلِّ فَكُمَّ ٱ نَا شَهِيدًا تَ هُحَيًّا اصَلَى للله عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَمَدُ لِنَ وَرَسُقُ لُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيَّ اَ مَا شَهِيْكُ انَّ الْعِبَادَ

كُلَّهُمْ ۚ إِنْوَ تُوْ ٱللَّهُ مُّدَرَ تَهَا وَرَبُّ كُلِّ شُكِّيًّ ٱحْعَلْمِنْ كُغْلِصًا لَّكَ وَ ٱخْوِلْي فِي مُلِّ سَاعِةٍ فِي اللُّ نُنَا وَالْاَخِرَةِ ذَ الْحَلِاَ لِ وَالْإِكْرَ ا مِر اسْمَعُ اسْتَجَبُ اللَّهِ الْكَبُّ الْكَلّ حَسْمِينَ اللهُ دُنِعْهَ الْوَكِيْلُ اللهُ ٱكْبُرُ الْأَكْبُرُ -نر تھی۔ اے مہمارے اور ہرجیز کے پیرور د گار میں نشا ہدوگواہ ہوں سکہ تنوہی اکبیلا برورد

ہے تراکوئی نزر کیے مہیں ۔ اسے ہما رے ادر ہرجیز کے مالک میں شہا وت

#### اقطار کی دُعا

روزہ کہولئے کے بعد میں وعاپیہ ہے،۔ ذکھ جا النظماء و کا نبکت الْعُورُون و تَنَبَّتَ الْاَجْرُو اِنْشَاءُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنَالِّ اللّٰهُ مُنَالِكَ بِرَحْمَتِكَ الْكَوْءُ وَسِعَتُ كُلُّ الْمُحُورُ اِنَّ تَعْفِوْرُ لِی ذمنی یفی ۔ ترجیبہ جاتی رہی ہیاس اور تربیکی رکیس اور تا بت ہوگیا تواب اگر خدا ہے جاہا ۔ اہلی میں تیری اس رحمت کا واسطہ وے کرمائگنا ہوں جو ہرجیزے بری سے کہ صرے گنا ہوں کو معاف کر دے ۔

#### وولها کی دُعا

حب داہن گہر میں آوے تو دولہا اس کی پیشا بی کے چند بال کیڑکے یہ ڈعاپڑھ اللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْتَکُلُتَ مِنْ حَکْرِهَا وَحَکْرَ مَا حَبُلْتَهَا عَلَیْهِ وَاَعُنْ ذُر بِكَ مِنْ شَرِّ وَسَیَرَ مَا جَبُلْتَهَا عَلَیْهِ ۔ نزحم به الہی میں مانگتا ہوں تجہ سے اس عورت کی نیکی اوروہ نیکی جس پراس کی فطرت وجبلت بنی ہے ۔ اور بیناہ چاہتا ہوں اس عورت کی برائی سے اوراس برائی سے جبہراس کی فطرت وجبلت بن ہے۔

مج كااحرام بالمدينية دفت به دعا برامني عيليني اللُّهُمُّ لَبِينَكُ لَتَبْكِكَ لَنْسُويُاتَ لَتَ لَيَنَكِكَ آتَ الْحُمْلَ وَالنَّعْلَةَ لَكَ وَالْمُكُكُ كُ شُدو ثیك كُ من منرحمبراللی حاصر ہوں حاضر ہوں اے وہ جس كاكونی منٹر بكہ جہیں تبرى فدمت بس ما عنر بول جمداد رفعت نيرے لئے سے اور ماك يبي سب نیرے واسطے ہے اس میں تیراکوئی شریکہ نہیں ۔

عرفات بیں کہڑے ہوکر ہر وعایر اپنی حیاسہے ۔ استحضرت نے فرما یاہیے کہ مجھ سے پہلے جتنے ہیغمبر تھے وہ سب جبل عرفات ہیں جے کے دن بھی دعا پڑتہتے ستھے ، لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحَدَى ۚ لَا شَرِعِكَ لَهُ ۚ لَهُ الْمُؤْلِثُ وَلَهُ الْخَيْدُ وَهُنَ عَلَى كُلّ تَتَحَ عَلَى كُلَّ تَتَحَ عَلَى كُلِّ تَتَحَ عَلَى كُلّ لَّلُهُمَّ اجْعَلْ فِي نَلْفِ نُوْرًا رَبِيْ مَمْغِي نُوْرًا رَفِي يَعِمِوى نُوْرًا ٱللَّهُمَّ اشْرَعُ في صَرَّدِ في

وَسَيِّرُ بِي المَصْ مُونِى وَ اَعْنُ ذُرِبِتَ مِنْ وَسَاوِسِ المَسَّدُ رِوَشَّتَاتِ الْاَتْمُودَ فِيتْ خَلِق الْقَبَرِ- اللَّهُمَّ اتِّي أَعْنُ ذُيكَ مِنْ شَرِّمَا يَبِلِح فِي اللَّيْلِ وَسَرِّمَا يَبِلِحُ فِي النَّهَا لِ يَشْرِهُما هُمْتُ بِيلِهِ الرِّيامِ نَرْجِب سواسة ضراستُه واحديث كوني معبود نهبي اس كا كونى شركي بنيس سب تعريب اورسارا ملك اسي كاس اوروه مريزير فدرت

اللی امیرے دل میں لور دسے میبرے کا ن میں لور دسے میری انکھر میں اور دے ۔ النی میرے سینے کو کھولدے اور میرے کاموں میں آسا فی مرحمت کر میں بنامانگتا ہوں سینے کے وسوسوں سے ا درکامو نکی براگندگی سے اورقبرکے فتنہ سے المی ابناہ مانگناہوں - ہراس برائی سے جورات بیں گھس جاتی ہے -اور ہراس برائی سے جو دن میں گھس جاتی ہے اوراس بیزی برائی سے جن کو زمانہ کی بری ہوائیں گگ جاتی ہیں -سکر اسٹ مرس کی برت کی عالمت طاری ہوتواس سے باس بیشنے والے جب کسی خص پرسکرات موت کی عالمت طاری ہوتواس سے باس بیشنے والے میں دعا پڑ ہیں ۔ تاکہ مراحنی کواسکے ورد کی رغبت ہم ساللہ تم اُعِیقی عَلیٰ عَمَٰل تِ الْمُوتِ

وسکر اق المی ته بزر تمهالهی! میری مدور روت کی شختیوں اور الجبنوں میں ۔ ان ورسم می وعا دوسم می وعا اسی موقعہ کی دوسری دعایہ ہے ۔ اللّٰهُ آغْفِر کی دَا اُدھیم فِی دَا اَحِیْنِیْ دَا اَحِیْنِیْ بِالرَّاثِیْنِ

الاَعَلَى عَرَجَمِ اللَّهِ الْجَهِدَةِ خَدْرَ عَادَ رَجَهِ بِيدِ عَمَرَا وَرَحَكُورُ فَيْنَ اعْلَى عَمَا وَعَ الْحَدَدَ الْحَدِيمَ وَعَلَى عَمَا وَعَلَى عَمَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

حب کوئی مرحب کے بااور کوئی عنمناک حادثہ پیش آئے تو یہ دعا پڑہنی جا ہے

ول کوصراً جائیگا ۔ اور خال انعالی اس صیبت کا جھا بدلیعنایت فرائیگا ۔ إِنَّا بِلَهُ

وَلِا تَالِ لِلْکُاءِ رَاجِعُنُ نَ ۔ اُلّٰلُهُ مَّا اَجُو فِی فِی مُعْمِیْنَ بَیْ وَ اَخْلِفَ فِیْ خِیرًا وَنَهَا ۔ نرجمب میں میں میں اللّٰہ میں اور آخر کا راسی کے باس جائے والے ہیں ۔ المی ا میری معیدیت ہیں جم کوا جردے اور اس کے موفن اس سے بہنر چیز جنا بیت فرا۔ معیدیت ہیں جم کوا جردے اور اس کے موفن اس سے بہنر چیز جنا بیت فرا۔

حببيت كوفرمين ركهين تويد دعا يُربين - مِنْ هَا خَلَفْ نْكُورُ وَفِيْهَا نُعِيْ لُكُو

رَمِنْهَا نُحْزُجُ بُكُوْرًا رَنَّا أُخْرِي بِشِمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -منر ممیراسی زمین سے نم کوسیاکیا -اوراسی کے اندر دو بارہ مرکوسیے جائیں گے اور اسی سے بھر تہیں منود ارکیا جائے گا۔ رکھتے ہیں ۔اسس میت کو خدا کے نام کے سانھ ۔ رسول خداصلعم کی ملت ورسم کے موافق نمست فانح ك فرما يا هيه" الرَّر فيْتِ تُنْ تُكَّرُ الطُّارِيْقِ " بعِنى مفركر ف سه بِهِ راسنه كا رفين نلاش کرلو-اس زمانه میں سب سے اچھا رقبق کتاب ہے۔ مسلمان اِحفرت خواجہ حسین نظامی صاحب عم فیضۂ کی مف وتحبيب كتابين محف اسى لا عمومًا بهمراه ركت بين م ان كى مفصّل فهرست اس ىيتەسوملېگى كارجلف بالمنائخ مكذلوويلي

اُردود عا تول کی طبیع نانی میں ان و عا زن کافیمیہ مرشیط یا گیا ہے ۔ جومیں نے مختلعته مرفقول يكهدين اودشهور رسالول اورا خبار ول ميس شاكع بهونكين فيعائين مېرى چېند دېچرکتابول مېرې چې شفرق طرر بېردرځ بېن مگراي ځارمرتب مهوهانيکي لوگونکو خوامش بنتی اسوا سطے بہال کہی جاتی ہیں ، بلندی وا لےعظمیت وا ہے ،حلم اور دانش والے نومی<sub>ا</sub>رب اورکسیاا چھا،نتجہ پہرو

كبيسا احجَّها جبكويا ببانفرت دے ، أنوبيے غالب بنج سے دہمت ، ميري شن-ا پن حفاظت جم كودے محركت مو، توففل ميں تيرے چيكا رموں ، آغوش میں نبرے ،بوروں کچیانونٹیراسہارا۔ عامہوں کچہانواس میں سہارا ، نشک کی میمین و ایم کی دہرگن ، امالے سید سے طن کی آفت سرب ہیں دل کے برنے کالے ب کے دربیرڈالیں تا ہے - ان سے بچا ہے -دیکھ توتیرے مومن کیسے ، آن بڑے منجد ہارکے اندر ، زبر وزبر ہے حالت انکی اکنٹنی اُن کی دُو بی دُو بی جھوٹے منافق اور وہ ہیری جن کو عدا وت جمہ سے تشرى،بولى تشافولى تنبه برمارين -نى بيارى كمننى ازائين -اوركهين سب جہوٹ نہا دہ جس کا وعدہ رب نے کہا ، کیے کروے قدم ہمارے ، اور بہجیے

ہمیراندرہ اپنی کرد ہے مسخومو ہؤنکو ، جن سے روانی بحرمیں ہے ۔ جبیبے مسخر کیا کو

موسی نی کے آگے کہ باگ کے شعلے اڑنے میں کا اراز ہم بی سے آگئے جیجے جیلے يتمركو، دا ؤ د نبي سية موم كميا يهيبي ننير بيواؤر كو منبيطانوں اور ميوں كو سليمان نبي كازبركسايد كرد مي سينهم بريمي اعرشي فرشي درياسب الك كوهي ملكوت کوہمی ، دنیا کے موجود کو کھی اور عقبی کے موعود کو کھی اکردے سے رہر نے کوا سے میرے بکت مالک کل <del>کا ف</del> بچاروں **ھا ب**چاروں باکہوں بائٹین می*ں دیجہوں کس می*ر تراصادهم كومدود مرا جهناهر بهمكوفت وساجي فاستح سخندس سم كو بخشش والے رہمت كرائے رہمت والے ورزق عطاكرا يہے دارق ورست بتادے مابت كاينج سادي طالم كالمكري مهاري النادي اسيف كهركى ايسي موا وم رحمت تيري جوش ميں آئے ،غيبي فرانے توب لاائے اور مهم كوالم النے استے كم سے زنده رہیں ہم بورے ہم مرسے ، دین میں اپنے کیے رہیں اور دنیا میں بھی سیچے رہیں ائن کی کابھی دہیان رہے ۔سالم بدار مان رہے ، مجھ میں فدرت سرب کھ سے ۔ تو اگر حابہ ہے تہ سب بجہہ سے مونی مونی اور کھی سن -ہم ہیں زرگئی تو باگئی ، کاموں میں اسانی برانسی طبیعه با بی بهو ، دلول کی راحت ساخفریمیا او ترسموں برکھی ما تقدیمین سلامت د منبابهی ـ گھرس رفافت باہر بھی ۔ پر دلیں میں تودمساز سنے ۱ وردلیں ہع ہجراز سنے بحثینے ہارے دشمن ہی فہری طاسننج ان کے لکبی حسب سے اسکے چیر ہے گیرائیا عضب ہوا بنرنازل ، ملینے نہ پائیں اپٹی عکبہ سے ،کرینے نہ بائی فی اروہ سم بر - ایسی قدرت ميمكه يحطأكر باندهاكروس عداكو حبب نؤرينه بوكاآنكهون بين اورد وأبين تميم وہ علینے کو تو کیسے علیہ سے مبد ہارت، رجب نیری تصرت ساتھ رہے۔ تو دشتری کی کیا

فدرت مهما و حفا مرا مرها مردین الدار و سب تورید بون الهوی بی مرار در الله و هم باید کوتو کیسے علیا یک کر سید بار سند رجب نیری تصرف سائق رہے ۔ تو دختم کی کیا ساکھ رہے ۔ ابسا دیا بیس اسکوہم ، اور قبد کریں ایک کولئے بیس آگے مرکزے منہ ایکھیے ہے وگر ایس بس مرکزے مئے مصدقہ اس یا سین کا رب و باچے قرآن اللہ جم اور راہ بی کا واصل بر بیزت الحدث حبکووی اور داؤل کی داور داور داؤل کی داور داؤل کی داور داور داؤل کی داور داور داؤل کی داور داور داؤل کی داور داور داؤل کی داؤل کی داور داؤل

وى بوئى حين دُرايا قبرسے تيرے - غافل سكن قومول كو - وه قوميں جو بيول ميں تہیں جن کے بڑوں کوخوف نہ تھا عِنفلت میں جبے کہاان کو جق کا کلمہان سے لہا ۔حب پورا اس نے قول کیاا وردل لے سب سے مان لیا . ہیراس بیضد پی نکم مہوسے اب تومی بناکیا چارہ رہا۔ اس ڈال دے ان کی گردن میں بہاری بہاری طوق بڑے بھوڑی مک جو ہیلے رہیں اورگردن کو جو فندر کہیں آگے ایکے ہیرہ ہو۔ ا در تیجیان کے بہرہ ہو۔ بہروں میں دہ الیے گہریں ۔ دیجیہ کیبی بند د نیا کوٹیکلونیریٹیکار برطے اور رسوائی کی مار بڑے ۔ نیرے درسے اے زندہ نیبرے آھرے ا نے قائمُ اور ذلت انكى يورى كر عبيا انهون ظلم كمياطست والمستقط والمستقيرة مخفی مولات دو دریا و رکو جارسی کیا اور دولوں ملکہ پہتے ہیں۔ پہر برزخ حق نے دونوں کو ملفے سے باہم روک دیا تھ کام بیں گرمی آئی سے نصرت رب کی بائی ہو باک خداہے اپنا ٹھکا نا جس کے نوشنے نازل ہوئے جب سے خطاکومعان کیا۔ سزامیں بچا۔رحمیں اعلیٰ لعنی خدائے واحد مکبتا۔ اس گھوکو دعمہاکیسا بنا۔ بیٹیم الله کا وروازہ سے -تبارك كى ديواريں ہيں يست كى بركيت كيت ميں سے كے ليا يتف اسكو کفابت سے خمعشق کی حب حایت ہے نام فدا بس کا فی ہے جب عش کا دان تفام لیااوری کی نظرین ہم بررٹین میرکس کی فدرت اسے بڑسے اور عدمین خدا كى بم سے نراك ميں ابسالكم اسى مفاطلوشتركمنا سے -اجھى حفاظمت مولى كى عضى كى ولايت ازبى ي يين مينسنهمالانكوركو بين سيدبيروسالبنا سے منام میں حب کے انٹر سے الیما ، بیر صواے تو مشے صرر ر ساری فوت اس کے بل برروہ رب ہماراع بن والا محد ہوجتی تہوڑی ہے۔ رحمت اس کے د مولول پیر، باک بنی گذیبر- ا دران کے سب باردن پر آل ا ورسب گھروالوں بية رحمت والمي مولي كي ﴿

# مسر کی گری است کے اندہ ہیں۔ جبلی ہیں جیکنے والے ، بیا ندمیں جبلکنے والے رات کے اندہ ہیں۔ سورج کی روشنی ، آسمان کی ملندی ، دریا کی روانی جبگل کی سنسانی ، دلگیری و دلداری کے مالک ، عرش کی اقامت میں جداقل کے گہرائے میں فدا مہم نہرے آگے ہاتھ جو ڈتے ہیں اگر نوعرش پر ہے ، ہم کو سرمابند کر ۔ فرنن میں سے تو وسعت و نامن زوج ہونا میں فریا ۔ دل میں ہم کا نام تو اس کو لینے رہنے کے قا مل ہماکہ

الے القور شے ہیں الرفوعوش پرہے ۔ سم کو سرمابند کر۔ فرس میں ہے ہو وسعت و نابت قدمی عن بیت فرما ۔ دل میں شہکا نابو تواس کو لینے رہنے کے قابل بالح و نابت فرما ۔ دل میں شہکا نابو تواس کو لینے رہنے کے قابل بالح و ناب میں ہم تو نو میں ہم تو نو میں ہم تاریخ الرقوم مرفکہ سے الترب مرفکہ بہنے اللہ میں مرفکہ بہنے اللہ اللہ میں میں مرفکہ بہنے اللہ اللہ میں مرفکہ بہنے اللہ اللہ میں مرفکہ ہم کو کھی مرفکہ ہم کو کھی دے ۔ دراز ق سے ہمارے با تقویس میں مرفکہ ہم کو کھی دے ۔ دراز ق سے ہمارے با تقویس میں مرفکہ ہم کو کھی دے ۔ دراز ق سے ہمارے با تقویس

توعالم ہے ۔ اپنے علم کاحظہ ہمکو بھی دے - رازی ہے ہمارے ہا ھو<del>ں</del>
رزق بائن رحمٰن ہے رحمٰت نازل فرما ۔ فہر وجبر کی تلوار ہما رہے دشمنوں ہائھ میں نہ دے ۔ رفیرکو وسعت دیجیس کان
مائھ میں نہ دے ۔ رفیرکو وسعت دیجی شرسے بچا۔ ہماری آنکھ بن تجہرسے دیجیس کان
بن تجھرسے میں ۔ زبان میں توہی بول ۔ ہا گھسے توہی کام کر۔ تو بعبد ہے تو قریب
ایجا قریب ہے ۔ تواقرب ہوجا۔ اقرب ہے تو دوسخی اقرب کا حجاب بھی الہا دے

ا جا فرتیب ہے۔ دو افر ہے ہوجا۔ اسرب ہے، تو سن سرب باب کی ہے۔ ہے۔ ہیں ہے ہو ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے ہیں ہے۔ ہی ہے ہیں ہے ہیں ہے اللہ علم اللہ عل

تبری تعرفیا ورنبرے زنگ بزنگ کے ناموں کی تعرفیٰ نبرے اچھے اچھے کاموں کی تعرفیٰ او گا ڈ ۔ پورپ سے منگروں کا انکارا فنرا کر سے ببل دے اس پہلے دل کوروحانی نسلی کی ایکشا۔ مگروہ بھی منبرون عنابیت فرما۔

دل لوروها فی سنی ی ایبسا، معروه بی مبرون سه به او را این مرا کار سے بیاری مبارک رہے ۔ برا کار سے بیاری مبارک رہے

توباری موہو منسکلیں بھی مٹا دے سگن بن جا سا کاربوعا -ا دراینی پر بم<sup>ہت ک</sup>و ونیا میں ریکھٹ کر مہمکسسے فرا وکریں ۔نبرے سواکس کو دیجہیں اے سکگ يرمسها ه پوش مكان بيضاص نظرر كهنے والے . الصليب كى صورت كوعز ت وینے والے سلے ہردوارکے دوا رے رہنے دالے سجہ کو ہم لفین د لانے ہیں کہ توہی ہے اور کو ٹی نہیں تو نہ ہو الوکھ کھی نہو تا اور بہ ہو کھی ہے کچھ کھی نہیں تو ہی توہے اوربس۔ تود بجہتا ہے۔ مگر ہم بھی دکہا نا چاہتے ہیں توسنتا ہے مگر ہم بھی سنا ناجا سنتے ہیں۔ سن اور در بکھ ۔ اسب ریس ڈورب رہی ہیں ۔ ارمان مجل رہے ہیں مائم برباہے - اوتوں کاشور مے رہاہے ۔ به ملک مندوستان اسکونتیری امان فساد و نونرمیزی فحطه و بیاری کاملی و ہے کاری سب آفتوں سے بوز مین کی موں با آسمان کی منشرف کی موں یا مغرب کی - دبین کی ہوں یا دنیا کی حفاظت <u>دے ح</u>فاظت دسے نرم غالیجوں کے بدلے فاک کے مجھولے بر راست ہیں گراب بھی گردش کوہیں

مسلمان بے بارو مدد گارمسلمان عزیب ولاچار مسلمان کسی زمارہ سکے تا حبرا رمسلما وہ جو ہو کے سونے میں بہو کے بیدار مہو نے میں ، وہ ہو تُفکر اِسے جائے ہیں بن پررو نے والے بھی سنسنے ہیں ۔ خدا وہی تیرے بیارے محرصلعم رسم اس نام یرفدا ہوجائیں) سے بیارے مسلمان آج زمین واسمان میں ان کاکہبیں ہُرگا <sup>انا بہ</sup>یں ۔ نہیں ۔ وہ اس سے بھی گئے گزرے . ذکت کے گرفت ہیں ڈ الٹ عاہتی ہے توان کی جمابیت کر مصدفه مدینے کی گلیوں کا مصدقد اس فیاک کے وروں کا چوننرے رسول کے فدموںسے بامال ہوئی ۔ الم شکلوں کے حل کرنے والے اپنے دیوائے مت نے صوفیوں کواپنے اشادہ

جیننم سی آماده کرکروه لینے بے کس و ہے بس سلمانوں کی دسے ننگیری کوکہڑے

06 بوجائيں - پېلےان كے سلسلوں كواكھ فاكر مّاكدا نكى فوت مجتمع مور اور وہ ظاہرى مرصليمي اسى اجتماع سے محري حسطرح باطن كے مقامات اجتماع حوالس وخيالات سے طے روتے ہیں۔ المقدى كاوراري ومضان لمبارك شسسا وحرى كاكبسوس تاريج كومنزل كاهلقة المشاسخ بين املائونين مولى على كرم الشروج كاسالا ندعرس نهايير دعايين درم فقرول ك اضافي ما نكى كئى تتى مگروه فقرے اس مين لكالدك كئے ، اللي تخصب كيونكرمانگيس - دل كوفراريئيس بطيبيت كونكيسو. في نهين ربان م نهبير بهيلے فرار دے اطمينان عطا فرما بوكنے اور مانگنے كى طاقت مرحمت فرما ـ تاکههیں سانس کی خیراس کی خیراورانسکی خیرجسکی دم نتھاری کا وفت آگیا ۔ ول کی حکمة بند ہوجائے توانسانی مشین رک جائے ۔ مگرایسی حرکت سے بچاجو درج اختلاج كويني كئى سے جب وراصحت برآئے گاتو كاريں كے اللّٰهُ كار بَّب اللّٰهِ اللّٰهُ كَارَ بَّب اللّٰهِ

تاکہ کہیں سانس کی خیر آس کی خیرا در اسکی خیرجسکی دم تھاری کا وقت آگیا۔ ول کی حرات ابند ہوجائے توانسانی مشین رک جائے۔ مگرایسی حرکت سے بچا جو درجُ اختلاج کو پہنچے گئی ہے جب فراضحت پرآئے گا تو بچاریں گے اللّٰہ ہم گار بہت اللہ میں ہور دگا را وہر عبد حاضر۔ آج کی رات کا صدفہ۔ ہماری دعا کو مصن ۔ یہ وہ شعب سے جس بین تیرے شیری تیخ اور تبرے کلمہ علی مرتضلے کی یا دگا ری کا سالا ناحل سیمنا نے کے لئے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ۔ برادررسول می روج بتول ، پدر فرزندان ملول درموز اسرار کے خرقہ پوش میرادررسول میں دوج بتول ، پدر فرزندان ملول درموز اسرار کے خرقہ پوش عبد کاروں کے بیردہ دار جیدر کرار شیخ سوار کا رزار ۔ ان دانا میں دانا ۔ شخصے عبد کاروں کے بیردہ دار حیدر کرار شیخ سوار کا رزار ۔ ان دانا میں دانا ۔ شخصے عبد کی میں دانا میں دانا ہمیں دانا ہمیں دانا ہمی کاروں کے بیردہ دار حیدر کرار شیخ سوار کا رزار ۔ ان دانا میں دانا ۔ شخص

عیب کارول نے پردہ دار میدر روار - بسوارہ اروار - ان راب ساور - بستار بہت کاروں - بستار بہت کاروں کے بستار بہت کا میں میں میں کا میان کا اجالا مانگا جاتا ہے - ببت

اللهميان إتم ديجهتي ربيحلي كي روشنيول سي ٱنكهو ن مير -اسخن كي جيخول اور توپ کی گرجوں سے کا بنوں پر الحادی فلسفہ کی دلیلوں سے عفل وحوامس پر نورعلوی کوظا برکر- تاکه بر فی روما مذہوحبدری نغرے کو ملبندی دے جس سے عارضی آوازیر بہت ہوں علوم ر مانی کے باب کھول رجوعفل وحواس اپنی سنی کو سیائیں . آئین اے رالعلمین آئین اے فبول کرسکنے والے بیر ون ہے جو بوجرتا ہے کہ علی مرتضے کی روح بہاں کہاں احبس برسلام بہیجتے ہو ہے تارکی برقی اشارات کی طاقت کو نہیں دیکہا ۔اس الہسے بڑہ کر ہم کوہنر یا و ہے - ہم حوصا ہیں کہیں اور ان کوسٹ میں -اے میکسول والعادوں کی بناہ! ہماری مرادوں کو بدرا کرنبوا سے ممكواسي ورك سواكسي اورك أكت ندحهكا معاش كي طلب مي درور كي أبوكرين سُکہانے دے اسے عنیب کے خزائے سے رز ق عنایت کراہے اولا دوں کو ابیے فرز ندم حمت فرہ جو دہن اسلام کے سپوٹ ہول ۔ اور مجهم وجود ب وجود كو محيى الرفيق وس كه زمانه كي فين اور منايشي نفاق امیزاعهال سیخفوظ رم دل جو کچه کمهون و بهی کرون ۱۰ در نیری رضا كى مدس آگے نه برُموں :

المستعمرة المعالم المعالم المعالم والمعالم والم

12.50 12 (Sto) موسطے کے زمانہ کاچروا ہا ہوتا ہے جمہرکو اپنے گھر بلانا ۔ پاؤں دیاتا ۔ سردیاتا ۔ تمنثا تشنثا دوده بلاتار توسونا توسيكهاجهلتنا رتوكسنتا توكانا كاناء روتاردلانا عا يَا قَرْرُوكُمَّا ربيرون برلونا - بالقرجور ال دا یا توکہاں کے میرے من کی میں کے دیجھیں ہارمولی مولی سن الجنو میں ہوں گردشوں میں ہوں ۔ بے فراری دیکھ -آہ وزاری دیکھ اِشکیاری بھی۔ آنسودے ان میں نہاؤں ۔سوزش ہے ترطیوں ۔لولوں ۔ نجھ کو ہاؤں ۔ بلال کا دل دیدے ۔ درائمسنان بربیرگراؤں بعزت ستجہدہے ہے۔ ذکت سجہرہ ہے۔ راحت تجبرے ہے۔میرے پر موبداوان اپنے بھکت کے کس میں آحب د ہے جا۔ ولاجا۔ بیرات کیونگرکٹے ۔نو یا دا تاہے کلیجہ شنہ کو آتا ہے ۔اپنے داس کو درش ہے ردیے کھا جلوہ افروز ہو۔ انٹکھ بے ہوش ۔اور می سنتوش ہو کے سس کا ملعت ان

ىسالىران نېرى رحمت كاتيتنمداوراس ميرامنسنان اسى مير، بير دولول جېسال -ربن اندمیری، بدلی کالی روستنه بهاری و شمن سرغیفلت ول میں به ماقع سکیرا مهلوان میں فر بان نجبه کو دلیمول اور نه دیموں کوئی سب ہوں کم ، تو کہے کر قم۔ شوکت والے طافت وللے بتوبوں اور تکینوں والے ۔زخموٰں ا ور م والے وکھ کے کرناسکہ کے سروب اثیرے بہوکے تیرے پیاہے بہے اچھاتوہو بھول بھی نوِا ورخار بھبی نبرا ر بزر بھی نو۔ا دِر نار بھی نبری ۔آٹکھیبی میری سب لچے نیا۔ ادر نبین کے اندر ڈبرا تیرا بس میں آنھگوان -ہے ما *خرکہنچے کٹ*اری عِشْق کی اُکٹی جنا ہما ری سِت پکاریں ۔ س بنجامين يجر كوتيالين كل موجائين شرب پنجيس مكردي بين بيح سمندر جبن ا گار میں مہدی بالوگو بنیں کر جیس ۔ان کے آگے جیل کے کو کیں ۔ تسر حلیں م نسینوں برر دشهن حیدے سنگیبنوں بر۔ توہونی میں سب ہوں بس سے حس نظامی کس کابندہ ہے۔ وفت کمہن ہے الكاكيمند البيكتي اپني من كووك بهارت سبواسب كودك يسرمبر أتمجيكوان-تيرے نام كوپرنام يَاذِي الْعِينَ وَوَالْحِيكِرُ وَنِ وَالْآرُكُرَا مِرِهِ سارے مکوک اُجالونیل ندمرا ہو طبے تواگرعهدوفا با ندهکے میرا ہوھائے

### حروف کی دُعا

المف توآگے بڑھ اورکوئی کہنے والے دا ناکے سامنے ہمارا وکیل بن کیوکک توبھی ایک ویکتاہے لفظہ و پہلوسے باک ہے اور ہمارا می طب خدا بھی وصاۂ لاشٹر کی اورغیر میت سے باکبڑہ ہے۔

مولی یہم حروف ہیں ننیرے معانی کی امانت سینوں میں رکہتے ہیں۔ تو نے ہم کوازل کے لفخفی فلم سے بریداکہ اسے واور سمارے احسام کو وہ روح دی ہے کہ ظاہر میں ہے حس وحرکت و ہے جان انظر آتے ہیں۔ مگر در حقیقت زیرہ میں ما ورسم کونظر عورت دیجے تواسکو بھی زندہ کر دیتے ہیں -توسے ہم کودہ زبان دی ہے جو فاص نیری بول حال میں کام آتی ہے۔ یعنی ہے کہ بغیرلو کے اور بغیرب ہلائے بات ا دا ہوجاتی ہے ،ا درد وسرےاس کا انسان روزمره کتابوں - اخباروں اورخطوش ہماری باتنیں سنتا سے مطلب مجتاب مگرینبی سوحیاک برکیا بعیدے کروون سنے کے نہیں کتے لبکن جهاں آنکہ کے سامنے آئے اور خود مہنو دان کامطلب ذہبن میں آنے لگا۔ کالۆل کوان کی آ واز شنا ئی نہیں دی مگر دل و د ماغ میں ان حروت کا مطلب علاگی خدایا بید آدمی سیداکر جو بهارے براسرار وجود کا اصلی مطالعہ کریں اور بمانے زربیہ **توان کومل جائے** اورجب تیران کا وصال ہونواس نوشی میں ہماری مرادیھی بوری فرما ۱۰ وروہ ہیا ہے کہ ہم کو ناایل لوگوں کے قلم سے بچار لینے نافرمانوں مے فیضے بیں مذوے ،جو ہم کو نیرے وجود وا عد کے انکار میراستعال کریں -بروردگار ہم عربی حروف ہوں یاسنسکرت ۔انگر مزی یا فارسی ۔ جیبنی ہوں۔ ما جا یا نی اس لئے ہیں کہ مے سے تیری وحدت کے مضابین لکہے جا بیس د ندک تری د شمنی اور مخالفت کی تحریرین ہمارے برزوں سے تعبار ہوں ۔ آ وُحرفوں! برزخ تو َحبد *کے قرطاس آبدی ب*صف ؔ راہوں عین کی توپ سے عثیبن برگولہ باری کریں تاکہ غبرفرناً ہوجائے اور دحدت کو مقام لبقا حاصل ہو المِينُ رَبُّنِا نُمُرَّ المِينُ \*

# موسمى دُعائين

(1)

تبرے نام سے شروع ۔ اے شفقت رحمت دالے سلے آ دمیوں اور سب کے پلنے والے سلے سب کے با دشاہ لے سب کے معبود - براگندہ دلوں کے وسوسوں اور شریر خیناسوں کے پہندوں سے محفوظ رکہ - بوگمراہ کر لئے

کے لئے ہمکاتے رسے ہیں۔

بی بے کل ہے اصکو کل دے آنکہ بین خشک ہیں ان کو اپنی محبت کے آنسو
مرحمت فرما ۔ خوش قول بنا بخوش علی بالخوش وقت بنا۔ ذشمن زیر ہوں عاسد
خوار ہول ۔ بدخوا ہول کی رسوائی ہو آزار دہندے زار دنزار ہوں آئین آئین ایمن
باک روزی عنایت کر دہشکلیں دور ہوں ۔ جوکسب طال میں عارج ہیں
عنیب کے خز النے کہول جن کے مانفوں سے دلوا ناجا ہتا ہے۔ ان کو ہمار ا

ع كى بىن طى بوجائي در دوالم كافور بهدل مآتين رئينا آئين ـ مقدموں میں کامیا بیاں ہوں جق فتے بائے بے گما ہوں کو فید ر ما بی مبو ، من حائے اگر ناگها نی آئی بهو \_ آمین رَثَّبَنا آئین -نا فرمان بندوں کے معبود بیکرسوں کے سہا سے لِلجاروں کے چارہ کار برور دگار یہ الحق تیرے آگے بہیلے ہیں ۔ بہ کیرامیدسے دراز سوئے ہیں -ان کو تجہریا اسے كبؤكرتوبنده لزازب -ان ما مفول كي خطانه تقى جؤنير بسوا غيرول كدروازب بردستک دینے رہے فصورنفس کا تہا جو بہ کاکر در بدر کی کہوکریں کھلا تا پہراب تیرا وروازه مل گیا ہے ،آستان کی جو کھٹ پر بھیے ہوئے شرمندہ سرکی لاج رکہد لے یہ بیٹانی ترے سرکت بندے کی ہے جوعا جزی سے خاک پر بڑی ہوئی ہے۔ رحمكر كن وال ضطا بوش دانا مهم نيرے ميں . نو سالي بتجہر سے ساكييں توکس سے کہیں۔ طاعون نے قحط نے مفلسی نے خو دغرضی نے اور باکاری نے مجمو کی ع الوں کی حرص وہوس نے تیرے بندوں کو کہیں کا ندر کہا اپنی رحمت کی کمن میں امیرکرنے ۔ اپنے کرم کے حصار میں بجالے م صدقاس گیسوروں دایے جازی کاجسکی یا دواگیل کے بیمارے لفظ میں كيجاتى مع صدفدان لذراني مكهرك كاحسكو والضحلي كاخطاب مهوا واس كاطفيل جوبے قرار سمندرکے کنارے ستغرق بہارا وں سے بیچ میں یترب کی خو<sup>ت ن</sup>ضیب زمین برکملی اور است نیرے نام کی منادی کرنے آیا تہا۔ اس بیتقر کا صدفہ جتبری محبت میں سات و ن محے بہوکے سا سےبیٹ یر با ندیاگیا ۔ واسطان میالونکا

جوبنت رسول کے مانفول میں عکی سینے سے بڑے۔ وسیداس بیابے صلفوم کا جو کمر الاکی تبنی زمین بریت تم کی چ<sub>ی</sub>ری سے کٹ گیا اوران نلوار و <sub>ا</sub> کا جونبرا نام ملبند یے کوا ٹھائی کئیں ۔ان کھوڑوں کاج تیرے دیمنوں کی صفول میں بہنائے موے ایس مارتے ہوئے کف برساتے ہوئے کھس کئے حرم حجاز کاصدقہ مديينك وروديوا ركاصيرقه يسكبان ببريخ واليستون كاصدفذا ولاسال كاصدقة م سے فراق زده لكرى كوتستى دى كئى -اس سركا صدقة حها ل تيرا مزمل تهامد ترتها واس سرما لے گنبد کاصد فدج تیری شی سراج منیرکا فالونس ہی ان جالبوں کا صدقہ جن کے اندر کھیم سے - آہ کیم سے -فرا دہے مولی د ائ ہے -مولیس سے مولی، دیدے مولی -ابنا بنانے اكك كردك واوزنيك كردك واللهم المين تم آئين -بيماره ر كوشفايه اولاد ور كوادلا دب روز كارور كوروز كاليقبار د كورة استخان دینے والوں کو کا میا بی منقدمہ والو کو فتخبا بی مفروهنوں کو سکیروشی ج رَبَّنَا تَقَدَّكُ مِنَّا إِنَّكَ آنُتَ السَّبِيْعُ الْعَلِمُهُ عزیبوں کے در د مندخدا ہم کوخس کی ٹٹی اور ندخا لذں کی ٹہنڈک در کارنہیں ہج ا بنی رحمت کی خنگی مرحمت کرا ورگرمی سے موسم کی ملاؤں سے بنیا گرم زمین کی حزارت

این رحمت کی خنگی مرحمت کرا ورگرمی کے موسم کی بلا کوں سے بچا گرم زمین کی حزارت سے بچا گرم زمین کی حزارت سے بھارے دماع کو محفوظر کہ جبیر ہم نیری دی ہوئی روزی کما نے کے لئے اولہ بال بچوں کو مایا نے کے واسطے دموب بیں جلتے پہرتے ہیں ، لوسے سرسام سے اورگرمی کے کل الام سے حفاظت دے ۔ معلی گڑہ کا بچ کی بچریگیاں دور ہوں ۔ حاجی لؤاب سکر بڑی دلیری اور حقانیت سے کارگرزاریاں دکھائے ۔

ندوة العلماكا انجام جنبرو - موجوده خلفشار آسانى سے رفع موجائے علمدين كابول بالارسے. ہندؤسلمانوں کی نازہ کوٹشٹر انخاد میں رکت ہو۔ دولوں کے ولوں کوخلوص عطا فرما . زات کی رخشنبن اورخود غرضیاں بیچ میں مرآسے دے ۔ لار ڈیارڈنگ کی سلامتی ہو۔ان کو توفیق دے کہ ہند دستان میں عدل و انصا ٺ برقرار رکہیں ۔گوروں کالوں کو برائیم ہیں ۔

انعباری دنیاس اتفاق دے مرایک کو وادث ناگهانی سے مجائے رکھ ا ورا پیے فضل کا سایہ ڈال ٹاکہ و چفنبقی صداً قت سے اپنے بندوں کی خدمت کریں

# رَبِّنَا تَقَتَلُ مِنَّا إِنَّكَ ٱنْتِ السَّمِينِعُ الْعَكِيْمِيرُ

میرے مالک جہلی دات سے سب سوتے بین توجاگتا ہے۔ بین جاگتی ہوں توسا سنے کے اسمان میں ہے . یاخود میرے اندر کے مکان میں ہے جہاں ہے میریالتجاکومٹن صبح کا بور کیلئے سے پہلے تاروں کی روشنی جینیے سے بیشت یرندوں کی نغمہ خواتی سے فبل میری مرادمجہ کورے۔ یرسا سنے تیرے اجمیری بیارے کا سفیدگنیدے ۔اس کلس برا بنا دیدار

د کھا اِسکوطور بناا در مجہ کو موسوی بصریت دے یا در توحلوہ افروز ہر<sup>۔ آنس</sup>و کاپردہ تیار ہے اورکوئی دیکئے نہ پائیگا جیکے سے اس کے اندر اسحا ٹاکہ بچہ کو ا بنى بىيتامسىناۇر كليچىكىزىم كھول كردكھاۇل -ون بھران بے قراروں کی دید میں گذرگیا ۔ بچواجمبیری وسیلہ گاہ میں تنہہ کو

ولهونائستيبرن تته . ايك كهنا نفعار آلكي فرض كي بوجمه نيس والا اسيخ

کے صدقہ میرے بازو ملکے کر۔ ووسرے کی فرباد بھتی مولانا گہائی بلائے گھیلیا۔
کے مہدفتہ میرے بازو ملکے کر۔ ووسرے کی فرباد بھتی ۔ گود خالی ہے ۔ بے
ہے اولاد کے لئے جی ترستا ہے ۔ ار مان کا باغ اجرا اجا تا ہے ۔ خواجہ کے
میرادا من بہردے ۔ بیوتھامرض جمانی میں مبتلا تھا ۔ روضتہ خواج سے سر
بانھا اسکی بھی تجہہ سے آس تھی اورخواج کے در کی ڈہارس باس تھی ۔
بانچواں رزق کا بہوکا ۔ ما تفد خالی ۔ بیٹ خالی ۔خواجہ کے در دارے برتجہہ کو

النمااسی همی جمید سے آس می اور تواج کے درنی و ہارس پاس می .

پانچواں رزق کا بہوکا - ما نفرخالی بیدے خالی یخواج کے دروازے برشج ہر کو

انہاا وررو ٹی کا ٹکوا ما گئنا تہا ۔ بھٹا آتش عشق میں حلتا تھا آ ہ شرر باہد نیجا نے مناز باہد نیجا کہ خال اور دی گا ٹکوا ما گئنا تہا ۔ بھٹا آتش عشق میں حلتا تھا آ ہنر رباہد نیجا کہ خلاف خواج کے اندر نبر کے

حانیکا راسٹہ ہے ۔ اور نیرے پاس حاکر شربت وصل کا عام میں آسکتا ہے ۔

سانواں کی اور کہتا تہا ۔ دیوا نہ نھا بستانہ تھا ۔ کائنات اور بہتی موجودا کے

سانواں کی اور کہتا تہا ۔ دیوا نہ نھا بستانہ تھا ۔ کائنات اور بہتی موجودا کے

سانواں کیے اور کہتا تہا۔ دلوائی تھا ہستانہ تھا۔ کائنات اوز ستی موجودات اور اس سے گور کھ دہندے کو نا دانی کی انگلیوں سے سلج اکرالیجا رہا تھا۔ رہنیں کیا کیا بڑیڑا رہا تہا۔ انتے نظار وں سے تھکی ماندی اپنی عاجز بہندی شکرار کی التجا پر رحم کردے سب کی مراد وں سے سائی جن کا ذکراد پر آیا ہو میری درخواست بھی فہول فرما۔

عول والمحتال المحتال ا

توہی جا نتاہے رسمفان میں کوننی رات ہزار رائوں کی برابرہ کے کسکونو نے ب فدرعطا فرمایاہے جمجہ کو ہزارالا کھ یاسوسی سے غرض نہیں دہیں اس کی راہ نہیں کر تاکہ وہ رات خطاب یا فقہ سے یا نہیں ایسکا شوق بی نہیں یہ ، ملائکہ اور روحوں کی ملافات والی شب میترائے ۔

میں تو اسے بڑی اورا ویخی چکسٹ والے ما دنٹا و بھر کو مانگتا ہوں آرزومین بسرشام سے نہیں سویا - چاہیے نورمضان میں مل یا ننوال میں بہمشر کے عشرہ آخرہ میں علوہ افروز مردیا بھے کی اورکسی رات میں مجھے قربان اس دردارنے کے حبیر شمرلام ہوت کو ما اُتی او دل کہتنا ہے میں جبرو نی ہوں۔ روح کہنی ہے میں لکو نی ہوں ۔ ما نفوں کا اعلام ہو و تی ہیں ۔ نوکیوں مذاس درواز*ے کے را ڈ*کو عالم ناسوت میرفائ*ش* اللبم لا أوت برده حفايس ريه مي -ب مبرے باب میرے امام میرے مرف اول بے نووعدہ کرلیا تہا کہ راز کو محقی رکھوں گا ، نوجہ کو تھی بیر رمز طاہر ہنگرتی جائے ا حِیماتواے وہ جس کے پاس جا ہے کے لئے ہاہوت جیسے کم اور کم کریت وا در دازہ سے گزرنا پڑنا ہے۔ دور سے مبری آوازش میں ناصوب کے عالمہ خواہ شنات میں ہوں ۔ دہیں سے لیکارتا ہوں ۔ پاسٹج پردوں کی دوری سیے حانناہوں کہ تووہ ل میں سلیتا ہے ، ناسوت میں ہوں اس کے بعد ملکوت ہے ت سے ۔ بھرلا ہوت ہے ۔ کھراہوت کا دروازہ سے گرنوسب سے <u>ئۆل كىمىي تەخرىھى . لامهوت مىرىكىمى - ئاسوت مىرىكىمى يىسب تۈمىيرى سن - بىپ - ئىپىخ</u> وترى يوكه ف يرحم كاتا مول مين تبراسيده مول بيميرك دونون ما فعكندى مٹنگھٹا نئے ہیں ۔ نوبختشش اورکشالیش کے دروا زسے کھول جب نوہ نیا ہوادر ر سکتا سے نوم کو دے جب ترب مال سی بات کی کی نہیں تومیرے لیے د ركبوں يہي - وست رحمت ملبند كر اور بن و فضير كي جھولي ميں كھے ڈال دسے ہم تعبولي والانفقر كمصرة كمدينين حإمّال ي در دا زيموير آثا يهج والسي براي كي اسحابي

آنار ہے گاکیسی نے کہا وہ لزالہ دینے کے بہالنے سے اپنے مشت تا قوں کو دیدا ر دكهلويتان وريتم وروية آمديرول زخائة يوآواز ماسسنيد بخشييدن لزاله كدارابها مئساخت توربیکاری بندہ می صدالگا تاہے بھیک کا ٹکڑا مانگتا ہے - دروا زے کے فقيركو باليرس منكرة أمّا السَّارُكُ فَلَا تَتَكُفُّ كَا حَيالَ رَكُمُهِ ا ورميري جبولي مين خيرات دُّ النّ كے لئے درواندير آجا - تاكبيں رمضان كے روزے : نزا وسيح - لؤا فل شب بیدار یان عرض تام نیکیاں جریں سے اور تیرے سب بندولن کی ہیں تج برفربان کرے محصینکدوں۔ اور مھے نیرے فدمول کو بکرلوں۔ اگردہ نہوں اور لیقیناً بہیں میں کیونکہ تو اعضائے جسمانی سے پاک سے بہ تواسیے خیال وتصورے میں مثالى با كون بناؤن الكويومون وان يريم لكاؤن آنكهين ملون اورجب كم نوميري جمولی مذبھرد ہے ان قارموں کو مذجوڑوں ۔ رمضال کے روزہ دارفقتر کی آؤ میری جونی بردے میراحینبل بردے تیری تبت کی خیر اسکی فرحت کی خیر نتاخ طویل کی خبر حور حمرا کی کُشْنَدُی بنروں کی فیر میر میرے علوے کی فیر دید میں کی فیر میری جولی ہردے میرافینبل بہردے تیری دوزخ آنی اس کابرزخ آباد طوق بعیاری آباد شعلے ناری آباد قهرو خفگی آباد طین و نزشی آباد گرزین بر آباد دکه سے منظر آباد میری جمہو لی ہردے میار چذبل کھردے تیری کرسی رہے اسکی کسبتی رہے عرفتی اعظم رہے عکم م

لوح مخفی دی نقش مهنی دی ور نیر یہ شان اخر دی میرا چنبل ہردے
میری تھولی ہر دے میرا چنبل ہردے
تیرے دریا ہیں ہوئی میرا اکھیں کوہ وگل دہیں جب کے دکل ہی مراخ داری کھولے ہا کے دائی میں میں جینے دیے ہوئے ہیں مولے ہالے دہیں میری تھولی ہردے میرا چینبل ہردے
میری تجولی ہردے میرا چینر اور اس فالی جولی میں ایک کا کیدیاں خیول ہے تو تو کھی اس پر مہر یاں ہو۔ اوراس فالی جولی میں ایک عیبی مکردا ذال دے۔

## كعبه والے خدا كوكيونكريا ول

میں اسکوچا ہتا ہوں۔ میراجی اس پراگیاہے۔ اسکی یادمجھ کوستاتی ہے

دیدمانگتا ہوں دایک تطرو النے کی ہوں ہے۔ وہ کہاں ہے۔ کس طحب دح

دستیاب ہوتا ہے۔ ہرجیز کوشش سے مل جاتی ہے۔ ہرجہ نئے پر ہے پڑ ہے

بیانی اسے یاس کرلیا۔ لال فال کو مرغم بازی کا ہمتر آگیا۔ آبن دہلی سے دوڑا تفاکلکتر

پہنچگیا۔ گنگا ہردوار سے ہی تھی بہتے ہے سمندر میں جاگری سودے طلوع ہوا

زاس نے ہرسونے کو حکا یا۔ جاندغروب ہواتو نارے جیک کئے۔

میری بیٹی حور بالانے بائو بارہ قرآن شریف کا صبح سے شام تک یا دکرلدیا

بانے والی نے آٹا گوندم نہا اب روٹی پکار ہی ہے۔ مگر میں اسکو کعبہ کی کالی چادلہ

میں مدینے کے سنز علاف میں۔ اجمیر کے صندل میں۔ دہلی کے قطام الڈیٹی بین

مالوسی میں - ظالم کی خود فرامونٹی میں ڈبہوند جیکا ۔مردردا نہ ہی کئنڈی سجا چیکا آئنسو تھی بہائے الم تھ کھی بہیلائے لیکن اس کا دامن فسیب تہوا ۔ میں نیا گرفتار بہنیں ہوں میری اسیری عیرانی ہے گرار بھی مجھ کو قریا دکرنی نہیں آتی ا سکی نازىردار مان نىپىن جانى كونى سے جو مجے بنائے كەمين كسے كبونكرياؤن. ا دہر حبک رس بنانے والا بنا تا ہے۔ زخم کھول مرسم کا بہا یا نورسا منظ سے تیری لاش اوہور ہی تھی۔ تیری شہو کارخ کے رخ تہا ۔ وہ کعیہ کی حیا درہم لمثم جبيبيا سے موجود ننہا۔ وہ مدینہ کے مبرغلات برصان جبلک رہا تہا ۔اس نے سنجر اجميري صندل مين خوت بوبن كراور دبلي كے نظام الدين ميرسلطا اللشائخ مركم بكارا . نگرتبرے كان ميں سائنس وفلسفدا در نئے زما مذكے ہوا كو ہو س لے یرد سے ڈال رکھے تھے۔ نوا سکی آواز لیے صوت کو کیونکر مصنتا ۔ اورش اعلي مرتفط يخ كيا وازدي كماراده كي مكسست مراساني على نظرا يه مهريث منبسر ك كتاب كهجا ورمرج ز كافلسفه تاديا بالرحييني كاوذي آياتوناكيا ردہ جاتا رہا ۔اس وفت اس نے کہاکہ کون تھا جس نے میرے الاوے يقبني كوششش كوهلدى بورابهو الصنصر وكديا يكيابها مراتفاتي تها الراتفاتي تفی تؤسود ه برلس میں دسنتیار باہو سے سے بی رہیرکیوں گر برگریا ۔ کیا اتفاقا م کومیرے ساتھ ضدیہے ۔ شابداس میں کوئی ہیں یہو جمکن ہے اسکاا ﴿ تَا اِکْسَا طافت کے ماتھ میں ہو۔ وہ کون ہے کی خلفت اسی کو خداکہتی ہی۔ اً كرييس عنه ، نومي إسكيونكريا ول البيلي طوالف كو ديج يرهم بهيي جهو صورت کھی الوکن لیباس ہی طرحداراً واز تعبی فنیامت گلنے کا ڈیہنگ بھی۔ مگراسكوكوني بهي مهنين پوچيتا عجر نے كوكوئي مهنين بلا نارنو بلي حيان كالي موندي ا ىرى**س كى عربيثى ہو ئى آواز ناج**نا آسئەندگا ئالىكىن بنېخص كى زبان براس كاچرەل

ارادریا از کسی کسی بیدایی اس می بیسکو خدا کہتے ہیں اگر بات بو بہی ہے اس می بیسکو خدا کہتے ہیں اگر بات بو بہی ہے اس می بیسکو خدا کہتے ہیں اگر بات بو بہی ہے اس می موقعوں پر بیپیا نا جا ناہے ۔

استا و شبو کا قصر بحبول گیا ۔ خون کے مقدمہ میں گرفٹا ریتے ۔ نبوت پورا فالوکیل فالون بہا نسی برلٹکانے کے لیے آسین چرام چکا تہا ۔ ہزاروں روبیہ لینے والاوکیل فالم ما تھ سے رکہ کرچی چاپ کھو اتنہ استاد کے چرے پر موا سیاں اور ہی تہیں کہ عماص نے مار دیا کہ شہول کے جاتے ہو ۔

عماص سے مار دیا کہ شبوخاں تم بری کئے جاتے ہو ۔

ختم خوا حکا ہے بیشت پر معوایا تہا ، ان کا زیادہ بہروساسی بر نہا ۔ گوکیلوں کے ختم خوا حکا ہے بیا کہ دیا کی مولیل

جود ہری ہری سنگ کا دس الکھ رد بیبر کمیوں تباہ ہو راہا۔ والذ ن کے ہاتھوں تناویز کی سخری کی برولت وہ کس طرح مایوس ہوگئے تھے۔ رشوت نو ارحاکہ کو ہنگا ہے دیے کو تباریخے۔ گرائیت کرمیہ سے ایک عمل نے جسمیں صرف اہم رو لیے دیے کو تباریخے ۔ گرائیت کرمیہ سے ایک عمل نے جسمیں صرف اہم رو لیے دیے ان کی حاکم ادکو سے الیا۔ ان کو جرت تھی کہ غیبی ما تھ کہاں سے منودا ر ان میں سات کو یہ مسطن الیا۔ سریکا نوانہیں کما ن کھی نہ تھا لیکن فرآن نے ان کی جرت کو یہ مسطن دور کہا کہ و مسن کی تیت کو یہ مسطن دور کہا کہ و مسن کر ہیتا ہے۔

دور تبیاد در من مین کل علی الله نهی تحقیقه جوهدا پرببر دسه کریب ہے وہ اسکانهما بتی بن جاتا ہے ۔ اورائسی صور توں سے شکلیں آسان کرتا ہے بن کا اسے دسم دگمان کھی نہو یب تو کھی ان ہی کرشموں میں اسے ڈھوند گھو۔ رہاں دنی اصغری ردولت و الی اصغری اولاد سے لیے ہیرکتی ہتی ۔ لیب شری

وں کے علاج میں پورے اکس ہزار رویے یا بی کی طرح بہا چکی تھی اورسورُہ مرّمل کے فرطیفے میں کیا خرج ہوا ۔ صرف اکی نینجه کمیا ہوا ۔جاندسی صورت کا بنی<sup>ط</sup>۔ ہاں پھیک ہے میرااس براہان ہے ۔اس گوشتہائی میں جہاں زندگی کے ون کاٹ رہا ہوں ہی شفل رسمنات، کربیسب میرے درد کی دوالہیں خون سے مفارمہ سے رمائی - دولت کی کمائی ادر بیج کی ہو مائی نہیں جا ہتا میرے دل میں ایک اور در دے میری آنگھ کچھا در دیکہنا جا ہتی ہے بيراس كوبالية كانواستنكار مور اورعلانيه دبيكا طليكار مون حبس كوفدا لہتے ہیں۔ جورب عبہ کہ لا تاہے را بابلوں سے ہوا فی جہا زوں ا ورکنکریوں سے زیرے گولوں کا کام لیتاہے جوابیے ام کے گھر بنوا تاہے۔ ان کی عزت وحرمت کرا تا ہے ۔ مگر سکونت مکانی سے انکارہے ۔ وه جس نے تشمیر کے گلزاروں بہا ڈوں ٹھلے کے خنک اَبشا روں بسوئیٹرز لبند كمصها ن نظارول كوجيور كرج ازك سوكھ جلتے بيلسنے كوبرستان كو منديد كى كانشيمن منايا ما وربروا منهجوا يا فرائ كرئ جهيوا يا كرسارى فدائئ ميں ايک دفعه مربہتت وطافت والے شيفته پراس مقام کی ديد فرض ہو میں اسکومانگتا ہوں بوعرب کی کہجوروں کانسٹے دار برلویں ما وسٹوں کے لجاوول کوائم کی مہنسوں گلاب کی شاخوں اور موٹروں پر ترجیح دبتا ہے۔ جس نے اپنے نام کی شموں کور ب کعبہ کے لفظ سے نامز دکیا ہے۔جس كالشاره يحكمب فلاكاركعيك رخ جهركو دعيس اورسرحهكاكين -وه جس ا قرار نامر للبديد كم أدُ عُن في أستيت لكُمْ جي س

دعاكرو يقبول كردن كا -

بس بیں اس کو بالکل سی کو بھٹیک تھیک اسی کو پر چینتا ہوں ۔ کہ وہ کیواکم ملے گا۔ تاکہ میں اپنی دُعا کی قبولمیت اس سے لوں ۔

## لفداح رجة

او ہے کے قلم کولال نیلے آسود بین والے او ہے کی توب کو آگ کی آ ہ سخفے والے توہی ہے جس کے نام سے ہرچز بٹروع ہوتی ہے جس کے برتوه سے بڑستی ببنتی ہے اورس کے اشاکے سے نابود وفنا ہو جاتی ہے ۔ ہرصورت دوسری کل سے نرالی ہے۔ یہ تیرے شجرقدرت کی ایک مولی سی ڈالی ہے ۔ آدمی آدمی سے مرا ۔ جانور حانور سے مرا ۔ ورخت سے فرت علیحدہ - بہاڑے - توم ایک اپنی صورت میں سب بہاڑوں سے الگ دریا ہے تو وہ کھی اپنے زیگ اور وضع وقطع میں دوسرے دریاؤں سے الوکھا ذرّه ذرّه میں فرق وامنیازے ۔واہ مولی تراکیاراز دنیازے ۔ بولىإن زىگ بزنگ كى بنائى مېن او ر مرلوپى مېراينى شا نير حجيميا ئى بېن حرفوں کو عجب عجبیب وضع کے کیڑے پہنائے ہیں کسی سے کہا اوپر سے نیچےآؤ کسی کو حکم الل دائیں سے بائیں کو چلو کوئی ایکن سے دائیں کو بانکا جاتا نہا کسی کانام عربی رکھا۔کسی کوچینی کہا ۔کوئی مہندی ہے۔ اور کو ٹئی انگریزی ہے ۔غرض عجب سنگامہ دنگا رنگی اختلات ہے اور پیھر ہرمگہمطلبا کی صان صاف ہے ۔ آسٹر با کا بوڑھا با د شا ہ معلم الملکوت بن کر لا کھوں کرورو الانسا نو<sup>نکی</sup>

ليُ تلوار سيام سي كميني اسي ، تو يهلي نيرانام ليتا ہے - د تي كا ناتوان گدالفت آمیزی کے واسط فلم انھ میں بینا ہے۔ تو بہلے تیرا نام کبکر میں کب تک کہوں توہی تو، توکت کے سے توہی تو، کہنے اور سانے کا وقن بهویکا اب فعل اورهمل میں حلوہ ا فروز بهو ۔ اس بیرا فی لفظی حمد و ننت كيءعوض تزمعنوي تعريفين فال كم زراتو ہی و کھوکیسی جوڑ ہی تیکا ہا انستہری سوکیں آ دمبوں نے بنا ئی ہیں استهطے کیا اور کتنا باقی ہے کئی سرکیس ہیں۔ یکی سرکیس ہیں - لوہے 'مک ر کیس بن گئی ہیں ۔ مگر متا *انتجہ کی کوئنسی سڑک ج*انی سے ۔ نبرا بیت کس سمندر کہتے ہیں ۔ انکی موجوں اور کفت آلو د جوش وخروش میں تیرانستان ہے نارے اُوار دیتے ہیں بہاری بیجار گی وافغاد گی میں تبری شان نہا ں سہے ا مسینہ سے نکلتی ہے توکہنی ہوئی طی جاتی ہے کہ اس خلجان کے اندر توہی ہے

آہ سینہ سے نکلتی ہے تو کہنی ہوئی جی جاتی ہے کہ اس فلجان کے اندر توہی ہے واہ زبان پرآتی ہے تو تیرالفرہ مارتی سنی جاتی ہے۔

ردئی دہنئے کے ہاں پاش پاش ہوجاتی ہے ۔ اور تیراگیت گاتی جاتی ہے لوہا آگ بین بینا مہنوروں سے کٹی پلنتا ہے ۔ گر تیری سرمدی صورت اور تیری البری صورت کوفراموش نہیں کرتا ۔

ابدی صورت کوفراموش نہیں کرتا ۔

اکبلے فدا بی تو ہے رحمت اللعالمین کالفتہ کس بشرکو دیا ہے ۔ وہ سورج ہے اکبلے فدا بی توسط رحمت اللعالمین کالفتہ کس بشرکو دیا ہے ۔ وہ سورج ہے

چاندہے تاراہے - یامٹی کادباہے سراج منبرکس کی شان میں فرمایا ہوارہ شن چراغ تک دراہمکو میں بہنچا ہے - ہم بھی اپنے بہر ہو کے چراعوں کو اس سے

روش كولىي - وه چا ندسورج - تارانهبي -مني كا چراع ني گر دوسرو س ميل ايني روشنی ڈال سکتا ہے۔اس کیے ان سب سے اعلی وبرزرے۔ ہم اس کوجائے ہیں جى كى زلفنېں اندمېرى دات كى طرح كالى تېپىن سى كاچېرە صبح لۆرا نى دوشنى كى مثل منورتها ، وه جوفلق عظيم كادر حبركيكراس دنياً مين آباتها حِس من عيثورات م ريسًا با نها - وه جوميدالون بين الواركيسين كرنع ليت كرنا تضابره بول لوبها در د *ل کے سیبنے* پر مارتا تہا۔ تیروں کوچلی بجاتے دل کو جگر میں ا<sup>ت</sup>ا ر دینا تفا. وه چوغو د پوریه پیزیمیتا تنها اور د وسرو ر کوشا مانتخت دیتا تنها . وه جوکمبل كاكرة ببنتاتهاا ورايخ غلامول كوسلطاني قبائي بختاتها جوكاأ ماكهاتا تها تها ا ورہمارے لئے بلاؤ قورے بکواکر رکہتا جاتا نہا وہ جورا تو ں کوھا گا اورہمائے لئے یا زِں ہیںلاکرسونے کاسامان کرگیا ، وہ جوتبرے آگے انسوبہا ما تہا کرمیری مت ومنتناركه وه جوببيارو ل كى مزاج پرسى كوخودان كے گهرو ل برجا يا - گھروالوں كے القروكر كوكاكام كرنا وابناكام اسي القسه كرنا وبهان مك كرابني جويق خود ہی گا نٹھ لیتا تہا ۔ اسپے کیروں میں آپ ہی ہیو ندلگالیتا تہا را س کونونے ہمارا آقا مولی بنا باہے ۔اس واسط ہماراجی اس پر آیا ہے ،ہم کوا عبازت دے کاس کا ذکراوب سے کریں ۔ اور بہر کہیں کہ وہ جو لوگوں کی يہلے تو دسلام كرتے تھے ۔ غريبون سكينون كوسا غذ بٹہا كركھا ماكہلاتے۔ مفلس ومبيار كوخفيرمنه جانتخت لاجاربيوه عورنون كصير دب ا وراسیے کند ہے بررکہ کرلاتے تھے جنہوں نے کام کے وفت کہی اسکی بروا كه دو رجانے كے لئے سواري موجود ہے بالنبس -اكثر سدل ايربينه وسر مانے تھے۔ دینی لوائی کے سواکسی بروادکرنے کی ہیل منکرنے تھے ۔ا ہے ایک سے اس طرح ال جل كربيني تھے كدا جنبي كويد مذمعلوم موتا نتها ركد حضور

ہے سیاست ہونو وہ جو تیرے رسول مے بنائی معاشرت ہو تو وہ جو تیرے فرستا دہ سے بنائی لکہنا ۔ بر بہنا ۔ بولنا ۔ جالنا ۔ کہانا ربینا - رہناسہنا ۔ لؤنا جمگر نا ، عرض مرحصة زندگانی حصر لیں ۔ مگر تیری اور تیرے رسول کی بیرو ی سے ایک فارم باہر ندوہریں ۔

## بندوں کی دُعی

کاغذ کے نافوان ہا نہوں کو توانائی دے۔ بیجان حروف میں انرزندگائی بخش ان مرح نقدیروں کو مذہدل ۔ مگرصبر کی تدبیر برنسلیم ورضا کی کلیری دل کی ستی کے لئے بہتے جو نونے تجازے جہلے ہوئے بے روفق بہاڑوں میں دو بہول نرگس کے بیدا کئے اولان بچولوں نے کائنات آخر کی بھیا را نکروں کو صحت بنتی ہم ان ہی نشریلی بھی بہوئی نظروں کو نیرے سامنے شفیع بناتے ہیں۔ ہمارے دین و دنیا کے بہاڑوں میں عیش وراحت کے باغ لگا دے۔
دنیا کے بہاڑوں میں میشن وراحت کے باغ لگا دے۔

ب تاب ركنے والے الے ہر ذرہ میں موجود مكر آفنا بشخفیق كى نظروں سے محقني الے اُوٹے ہوئے ولوں کونشین بنانے والے بھارے یاش یاش و لوں کو بھی نوارنے آجا یا س فیطرت کی ستبوں سے جی ڈرنا ہے۔ اپنی سبی میں بیٹاہ دیدی تجہ کو دا ناکہیں ہے، کومو کی کہیں ہے کو داور کہیں توہرہے اور ہرسے آزاد رَ تَنَا تَفَتَلُ مِنَّا إِنَّكَ ٓ إِنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ من زكر تاس وعا بیت النفرس کے سفر جولائی سالے ارج میں سحدافقلی کے اندر محراب حفرن زكر بإعليال لام مين ميده عالكيمي تهي -زکریا کے رہ اسے بندے کی تداکو رحمت سے سننے والے خدا احب ذکریا ناس محرب میں بیٹھ کر تھیں ہے کھی الگا تو نیرے قول کے موافق جیکے سے مانگا ج*ن کو* تو نے من لباا و رزگر ماسے دا من مرا د کو گو مرتقصو د سے بھر دیا ۔ بناكمين ندائے حفی سے پکاروں ياصدا ئے جبرلگاؤں - زگر يا عمر ميں برڑ ہے تھے اور میں فواے کے اعتبار سے ضعیف ہوں ۔ زکر ٹاکوا بی ہوی ما بھے ہونے کاننکو ہ تہاا در مجبہ کو اپنی قوم کے باسمے ہونے کی شکا بیت ہے لیبی اس سے مو کی صفت منقصو د ہوگئی ہے م زکریاً ایب وارٹ کے آرز و مند کھے جوال بیقوب کے ورنڈ کو برقرار ایکے اورخاندان کانام روشن کرے ۔ زکر گا بینے دگیرفراہت دارد ں سے ڈرنے نئے کہ ولی حقدار کے ننہو نے سے سیب کہیں وہ بزرگوں کے طرافقہ کو ہر با د ننگریں۔ میں ُمی کے خدا وند اوارٹ کاطلب گارہوں جواسلام کے وریز کو فائم رکھتے۔ له اس و علك برسن سے بہلے سور او مرم كا ركوع بهل ، فاظر س د دكي السي حب إصل كيفيت أكم كى -

ور بڑھائے بجہ کو بھی اپنے نااہل طرافیت والوں سے وہی ڈرسے ۔جوزکر گا کو نہا ۔ زکر گا کو اپنی دعائے فبول ہونے کا لفتین تہا مبرابھی ایمان ہے کہ تو دعا لور د نہیں کر مگا ۔ نویس جلدی ۔

## واردات عثب

میں سے کچہ میرے دل پر وا رکمہ میں زکر ٹاکی شل شیرے طہور فدرت بیٹی عب بنیں کرو گا میں بھولے بہا ہے زمانہ کا آدمی نہیں ہوں بیوضلان عادت کسی بان کود کیم کرچرت زده بهوهاؤن تیری کرشمهٔ سازیان سنی بین - و بکهی بین -بریاً کوایک فرزند کی مبتارت دی را س کانام بھی خود رکہا میرے لئے کیا ا ر شادیے معنوی فرزند کائتنی ہوں ، گمرنام تجہسے نہیں رکھوا کہ س گا منیرے قبول بغير حفرت ا براميم كاركها بهوا نام دمسام كا في ي-بركت والى زمين يمقبول محراب صاحب الاحترام مسجد سب آبين كهو- آج ن البيخ رب كا دامن تنهيس محيو (أول كا - بينًا مانكَّتَ الهور ينسبي نهيس -روحا بي ملبی بنہیں قلبی ایساکر دنیا میں میری نواہش کے موافق خوشی وراحت کوہیا ہے سيجا كي طرح گريه وزارى كريے والا فرزند نہيں جا سنا سيحيل كى حالت اس وفقت لے لیے موزوں تھی آج ہنس مکھ ہٹاش بٹاش اولا دکی ضرورت ہے۔ اے رب اس محراب میں و عاکر سے والے زکر باکو کفا رہے آرے سے جروالا ر تیری دی ہوئی تغمت کیجیاع کو خاک وخون میں ملادیا ۔ میں اس سے بنا ہ مانگتا وں۔ دشمن سے زیر موکر مر تاگوارا نہیں میرا فرز ندمیرا لؤں میں للکار سے الاہور تو یوں کی گاڑیوں سے کہلے اور آتش ما رگولوں کواچھالتا پہرے حرارت بن اسكو كرملئے روافت ملت اسكى بات كو نرمائے رحق سے متر ماتا ہو ناحق سے گھرانا ہو ۔ الحادد سربت کی کھال کہنتجینے والا جہل وزوہم کی موت نتساہلی و کا ہلی کا بیبام اعل ۔ آگے برا ہنے والا ۔ اور رام مانے والا ۔ جاگئے والا اور حكاية والا -آمن -جوبيط بيں نے مانكا و دنبى تنہيں ہے۔ ميں سيمسلما لؤں كا وارث ما نگتا مول ایسابومیرے وزبات کا وارث وفرز ندم و جاہے وہ مندمیں بیدا ہویاکسی ملک میں رشید کے ہاں ہو۔ یاکسی اور توم کے ہاں اس سے بحث لہنین کم مونا چاہئے۔ ہند میں تیرسے چند بندے اور بن باں اولا دکے لئے بے قرار ہیں ۔اس مقبول مقام برتبری ستجاب دناب بین ان کا بیام بین کر تا بهون -قدرت والے طاقت ولم لے فدا خالی گود وں کوجیتی جاگتی نبیک صابح اولادسے بہروے اورا بیناس مبندہ عاجز کی دعامقبول فرما ۔ بطفنيل أسعزت دارجكك فيطفنيل حضرت زكريا وجميع ببغيران حق کے ولطفیل نقدس اس محراب بزرگ کے محروم ندرکھ ۔ آئین ۔

رى الحرللبشرىيكتاب مئى <u>عام 191ع م</u>ين حجيثى الإرسن أنع بهوتى

دھائے حزر البحرسینکاروں مرس سے تمام ناموزٹ سُنے وعلما وعام مسلمانوں کے عمل میں کیے جس نے اسکو پڑیا ۔اس کا ور دھاری کیا۔وولو جهان کی مرادیں حال مہو تیں۔ خواجر حسن نظامی نے اس دعایرایک کتاب کہ ہے ہے سب میں نہا بیت مدلل ور دنجیب طریقہ سے وعا حزب انجر کے فائد ہے بہان کئے ہیں اور ث نخ ہندسے جس قدرطر لقے اس دعا کے ان کو ملے وہ سیاس كناب ميں درج كرد ئے ہيں ۔ معزض البياتسان طرافي ساس دعا كاعمل بناياكي سے كرہر شحفوں ومیسی اس کا ورد کرسکتا ہے۔ اور در بدر عالموں کے یاس مارے مارے مِجرنبگیاس کوخرورت <sup>با</sup> قی کہیں رہتی ۔

مجریالی اس لوطرورت با بی بہیں رہی ۔
یہی وہ کتاب ہے جس کی سبست مخدوم عالم حضرت مولانا سبد شا ہ
محسلیمان صاحب پہلواہوی سے فربایا سے کہ نوا جبحس نظامی کی یہ بہترین
نضیبف ہے ۔ان کی کوئی نصنیف اس کی برابری نہیں کرسکتی ۔لہذاآپ بھی اسکو
منگوا کے اور بڑے داس کانام سسی جم مروقی ماعمال حزبال بجرہے ۔اور
قبرت دس آنہ (۱۱)

كاركن القيمشائخ بكثيرو بلي سينكائي

رسالد کو یا د کرلیتے ہیں توابیسا معلوم ہوتا ہے گو یا وہ تمام قرآن مجبید کے حافظ ہیں۔ اور مطلبہ باتی نہایٹ آسان ا درها ف زبان میں کہا گیاہے ۔ ادرقیم<sup>ین لی</sup>بی بہت کراینی ہر ر اروولین یه بانعویررساله تواس قدر دلمیپ چک الاکے اوراڈکیاں اس کی تصویری ا وراس كے منسانے اور خوش كرنے والے مصابين ويكيكر باغ باغ ہوجاتے ہیں۔ اور خوب ول لكاكر بغير استادى تاكيدك يربع إلى خصوصًا الراكيون كويه رساله بست بى ليداراً تلب قبمت A ر تنیو ک کتا بین میم مخضرت حصنو زیف م خاملت آصفیه کے سرکاری مدرسوں مین طبر نصالطیم کے فرمان شاہی کے ذرید جاری کرادی ہیں۔ کی کی در ایس بانج وفعیشی ہے ۔ منعامت ۱۹ اساصفے۔ کا غذه کپنا رکلہانی بہت کشارہ ماکہ مروى كى ترميت وفنامت ١٧٨ صفحه كاغذ ورمياند للبائي يجياني عما ف رئيس مختلف وگوں کے بیان ہیں یمصنف کی ہو**ی** خواجہ با نوصاحبہ نے حسب فیل سولہ سوالات اخبارات میں مثالع کرائے تھے مشہورعور توں نے ان کے حوایات لکیے وہ سب اس کتاہے اماریش ہم مرستهم اراه صفح كارسالد بدراكهاني حيياني معولى ركافيذ احيا-اس س المبس العزب کے وب کی شہاوت ۔ اور ایرانی مجتمد کی شہاوت ، اور مراس کے وب کی تبهاوت كاتذكره بهدييه وه مصابين بين جن كاغلغله جناك طرابس مكه زمانه مين سندول کے برگوشدیں ہوج کا ہے۔ قیبت سار چار و رولتنول کا نذکره ، موضع کاغذا دراکهای محیای معمولی اس میں آپنی ورونش حضرة ابنء في ا در مندى ورفين حضر سيتين سياميني را دريني دروليش سسيدى ا در لیے اور معمری درونش مسید توفق مکری کے عالات ہیں بقیت سار قرول كيكي لوست و معفى كتب عدلهائ جهان اعلى درجكى اير نہایت دلحیب طریقے سے مزارات کی خیالی لومیں لکہی گئی میں جن کے بٹر ہے سے مذہبی ولفلاقی

نتائج ظا ببروتي مي حسب ذيل لومين مبي - ١١) لوح مبارك آنحضرت سي الترطيسيم د ۱ ، اوح مزار حصنرت خدیجیته اکبیری مز د ۱۷ ، حصرت علی ٔ د ۲ ، حضرت بی تی فا طهرم ده ،حضرت الآم مينٌ (٩) حصرتُ بي نِي زينيُ َ (٧) حصرتُ على أكبرُهُ ( ٨) محصّرتُ على معنرهُ ( ٩) حفرتُ بی فی شهر یا نو (۱۰) حصرت بلال ً (۱۱) یزید (۱۲) ابولهب (۱۲۸) ابوجبل (۲۸۵) ابرتیار ده، عشر (۱۴) عمرسعب (۱۶) حن نظامی به سیلے قمیت ۸ رمتی اب م رکر دی گئی ہے۔ لر نُوموث ، ١٠٠ صفح كى تناب ب دلكهائ - جيبان اور كافلاً معول - ووباره حيي اس میں موت کے مضامین ہیں۔ رایت ونیا کی فنا۔ اور حیات اور ی کی بقا تھمانیوا تی لناب بيص كالربنارنده ربها سكها تاب رحب ديل مضامين بير. وولها ولهن كي موت سكرات كى بحكيال - قبرى اشرفيال بحين مرده مرت كى كبرى مسكرات كاالارم - اكلوت ى موت - بيركى موت - اور فوركوت كوموت داكبركى موت - اجل كى يا ديسكندر كاجناره زندگی کی چکیاں بعزت کی موت المنائک جہانی ابل باوشا ہوں کا آخری وقت موت كے متعلق ڈپٹی نذیرا حمد سولانا حالی۔ نواب محن المالک رمولانا ذ كار الشد ـ نواب وقارالک مولاناسطبلى كے خيالات واقوال - با وشاہوں اور نا مور لوگوں كے آخرى كليم ومرت وقت منہ سے نکلے رقمت عہ<sub>ہ</sub> صرک ماصد: یه کم توسوت کا دوسراحصہ ہے . لکبائی جیپائی کا غذ درسیانہ . تمام مفاتی عبرت انگیزا در بهایت موٹر میں بقیت ۸ ر تشبيطان كاطوط فغامت واصفح - لكبائ جيا بي عده . كاغذ اعلى يه ايك عبر ا دربهایت دلحبپ کها فی ہے جس میں مغر فی تعلم د تبانیب کی برائیاں اور خراب صحبت ك نتائج يُرا رُ قصك برايدس ظامرك كم في ويت الر

STYLZ DUE DATE 494

Biodery M. A

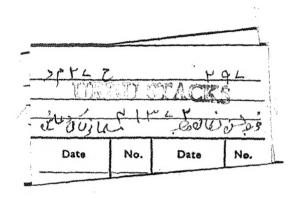